

## تعارفي كلمات

[مولانا محر مخاراشرفى ، ركن شورئ جمعيت اشاعت المسنت]

'' کون نہیں جانتا کہ انفرادی زندگی کے اثر ات، اجتماعی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تقدی پہلی کا تعلق اگر چہمجموعی طور پر فردہی سے ہے کیکن اجتماعی اصلاح بھی اس صورت میں ممکن ہوسکتی ہے جب کہ اسلامی معاشرے ہے متعلق ہر مخص متقی ہو۔''

یہ ایسے کلمات ہیں جواسلامی معاشرے کے انفرادی و اجتماعی اصلاح کا نقاضا کرتے ہیں جو کہ فی زمانہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ الا ماشاء اللہ معاشرے میں ہرفرد بے چینی و بے سکونی کا شکار ہے۔ فیبت ، بدکاری ، وعدہ خلانی ، غیراقوام کی تقلید ، سودی کا موں کی طرف لگاؤ، سچائی کا فقدان اور اِن جیسی اَن گنت بُر ائیاں نی نئی صورتوں میں جنم لے رہی ہیں۔

الحمد لله جمعیت اشاعت الل سنت نے ہرمجاذ پر اصلاح کی کوشش کی ، زیر نظر رسالہ بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کے مصنف شخ الحدیث والنفیر مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظلہ العالی ہیں ۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں ، جماعت المل سنت کے ناظم اعلیٰ بھی میں ۔ درب قر آن دینے میں آپ کا ٹانی نہیں ، ساتھ ہی ساتھ دورہ حدیث کی تمام کتب پڑھانے ہیں ۔ درب قر آن دینے میں آپ کا ٹانی نہیں ، ساتھ ہی ساتھ و سورہ کیسن منظر عام پر کبھی فرائض انجام دے رہے ہیں ۔ آپ کی تصنیف ، تفسیر سورہ کوسف و سورہ کیلین منظر عام پر آپ کی تعبین اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر کئی کتب دستیاب ہیں ، موضوعات کے تحت قر آن و حدیث و کتب آئمہ واسلاف سے استدلال کرنے میں کمال درجہ کی مہارت رکھتے ہیں ۔

الله تعالی حضرت موصوف کے علم وعمل میں برکتیں عطافر مائے اور ادارہ کی اس سعی کو قبول فرمائے اور نافع ہرخاص وعام بنائے۔ امین بعجاہ سید المرسلین ۔

<u>احقو</u> محرمختاراشر فی ٱلصَّلَوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

#### مفیت سلساء اشاعیت نمبر ۱۳۰۰

نام كتاب مقيقت تقوي

مصف مصف مفكراسلام حضرت مولاناسيدرياض حسين شاه مدظله العالى

تعداد العداد

ضخامت ۵۲

س اشاغت مارج ۲۰۰۵ء

\_\_\_ مفت ملنے کا پیچ \_\_\_\_

جمعیت اشاعت املسنّت پاکستان مرکزی دفتر : نورمجد کاغذی با زار میشماد رکراچی بنون : 2439799

بنيارى عقيده

الله مارارب مادرمنز عن العيوب م-

🖈 محرصلى الله عليه وسلم جهار برسول اور معصوم عن الخطاء بين -.

الم قرآن مجيد خداكى كتاب، ماراضابط حيات اور بعيب كلام ہے۔

انسان خطائ اورلغزشوں کا پتلا ہے اس حیثیت سے بہر حال بیامکان رہتا ہے کہ وہ لکھتے ہوئے بھل جائے۔ دورانِ مطالعہ اگرآپ اشارۃ یاصراحة کسی بھی انداز میں ہمارے درج بالا بنیا دی عقیدہ کو جروح ہوتا ہوا پائیں ، تو اس کو ہماری ذاتی کمزوری تصور کرتے ہوئے قلم زوکر دیجئے ہم اپنی عزت مقام اور جھوٹی انا کے مقابلہ میں ایمان کو بہرصورت ترجیح دیتے ہیں۔

مصنق

| 47  | فكر آخرت                    |
|-----|-----------------------------|
| 44  | اصلاح معاشره                |
| ٨٢  | اتحاد ملت                   |
| ٣١  | شعائر الله کی تعظیم         |
|     |                             |
| 71  | احرام درول الله             |
| 77  | قيام عدل                    |
| 78  | وفا شعاران اسلام            |
| 40  | رسوم محض سے اجتناب          |
| .٣٦ | غیراقوام کی تقلید سے بیزاری |
| TA  | وعدے کی بابندی              |
| 79  | اصول تعاون                  |
| ٤١  | فیبت سے بچنا                |
|     |                             |
| 43  | بدکاری ہے اجتناب            |
| 24  | اسان عمل 💮 💮                |
| ٤٤  | عفوو درگزر                  |
| 27  | سيال                        |
| ٤٧  | احمان                       |
| ٤٩  | مِ                          |
| ٥,  | تياري جهاد                  |
| 01  | ترميت مود                   |
|     |                             |
| 01  | ψ,                          |
|     |                             |

### فہرست

| ٦    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [باب اول] تقوي كامفهوم اورمعن      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٦    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تقویٰ کیا ہے                       |
| •    | the same of the sa |                                    |
| ۸ —  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تقویٰ کے مدارج                     |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقویٰ کی اہمیت                     |
| 11 - | 4/.0//7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تفویٰ کی حد                        |
|      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تقویٰ کے اثرات                     |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [باب دوم] تفکیل تقویل کی بنیادیں – |
| 17 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مضبوط ابيان                        |
| 17 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کردار کی تغییر                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 11 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «لاش مرشد ———                      |
| 14 - | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غور وفكر                           |
| ١٨ — |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرآن سے استدلال                    |
| ٧    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علم شریعت کا ہونا                  |
| , ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                  |
| 4: - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خوف خدا                            |
| 11 - | . :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فوف آخرت                           |
| 77 - | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                  |
| 77 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استقامت                            |
| Yo - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [باب سوم] تقوی کے تقاضے            |
| Yo — |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شرک سے اجتناب                      |
| 1-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ψ.                                 |
| Yo - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نظام غبادت كا قيام                 |
| 77 - | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذكرالبي ميں مشغوليت                |

#### باید اول

# تقوي كامعنى اورمفهوم

#### تقویٰ کیاہے؟

تقق کی انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم کانچو ٹر رہی۔اس کا لغوی معنی تو کسی شخصی کے معنی تو کسی شخصی کے معنی تو کسی شکل سے نیچنے یا اسے چھوٹر نے ہی کے ہوتے ہیں ۔لیکن شریعت اسلام میں تقوی کی نہایت وسیع معنی رکھتا ہے مختصر طور پر تقوی کی کتریف کے سلسلہ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بید دل کی اس حالت کا نام ہے جس کی موجودگی میں انسان ہراس فعل سے بیچنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ یا کے کونا پہند ہو۔

اِتْمَا الْاعْمَالُ بِالنِّياتِ لَكَ تَحْت جس طرح نيت برعمل كى جان بوتى ہے اي طرح تقویٰ ميں بھی اسے بوا دخل ہے۔ اگر ارتكابِ گناہ اور خدا كى نافر مانى سے صرف اس لئے بچا جائے كہ خدا ناراض بوگا يارحت اللى سے حرومی ہوگی تو تقویٰ كی حقیقت حاصل ہوتی ہے در نداگر خیال رسوائی یا بدنا می كاڈر ہو یا كوئى عمل د كھلاوے كے لئے كیا جائے تو تقویٰ نہیں ہوگا۔

قر آن وحدیث میں لفظ" تقویٰ "مختلف صورتوں میں بے شار مقامات پر استعال کیا گیا ہے مختلف استعالات کے پیش نظراس کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے،

" تقوى رذاكل سے بيخ اورفضائل سے آراستہ ہونے كانام ہے۔"

نصرآ بادی فرمایا کرتے تھے کہ 'تقو کی ہے کہ انسان اللہ کے سواہر چیز سے بچ'' طلق ابن حبیب کا قول ہے کہ 'اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کے نور کے مطابق اطاعت خداوندی لیعنی اس کے احکام پڑمل کرنے کا نام تقو کی ہے۔'' (رسالہ تشیریہ)

ا کینی، اعمال کا دارو مدار نیمتوں پر ہے۔ بیصدیت سیح بخاری سیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجی و جامع تر مذی ادر مسندا حمد میں روایت کی گئی ہے۔

حضرت جشيرنقشبندي رحمة الله عليه كا قول ہے كه " زندگی اطاعت مصطفیٰ ﷺ میں گرزارنا تقویٰ ہے۔''

حضرت عمر فاروق الله نے حضرت کعب الاحبار الله سے تقویلی کا تعریف پوچی تو حضرت کعب الاحبار الله سے تقویلی کا تعریف پوچی تو حضرت کعب الله بنای الله به من خاردارداسته پر چلے ہیں؟" آپ نے جواب دیا،" ہاں"، پھر پوچھا کہ،" آپ نے کیا طریقہ استعال کیا؟" حضرت عمر الله فرمانے گئے،" میں کا نول سے نی نی کر اور کپڑوں کو سمیٹ کرچلا" ۔ حضرت کعب الله بولے، فرمانے گئے،" میں کا نول سے نی نی کر اور کپڑوں کو سمیٹ کرچلا"۔ حضرت کعب الله بولے، " بی تقویل ہے"۔

اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی مثال خارداررائے کی ہے۔مومن کا کام ہے کہ اس میں گزرتے ہوئے دامن سمیٹ کر چلے اس کی کامیابی اس میں ہے کہ ہرکام میں ویکھے کہ اس میں خدا کی خوشنودی مضمر ہے یانہیں۔

ابوعبداللدرود باری فرمایا کرتے تھے کہ ' تقوی سے کدان تمام چیزوں سے اجتناب کیاجائے جواللہ سے دورر کھنے والی ہول'۔

حضرت واسطی رحمة الله علی فرماتے تھے کہ 'اپ نقوی سے بیخے کانا م تقوی ہے'۔
متی آدی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ریا سے بیچے اس لئے کہ یہ اعمال کو اس طرح کھا تھا تھے ہیں کہ حضرت دوالنون مصری علیہ الرحمة کھا تی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت دوالنون مصری علیہ الرحمة کے علاقہ میں ایک بار قحط پڑگیا۔ لوگ آپ کے پاس دعا کروانے کے لئے آئے آپ فرمانے لئے، بارش اس لئے نہیں ہوتی کہ گناہ گارزیادہ ہوگئے ہیں اور سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں ،اگر جھے شہر سے باہر نکال دیا جائے تو باران رحمت برسے لگ جائے گی۔

الله ان لوگوں پر رحمتیں برسائے عظیم ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاں دعویٰ نہیں تھا اور اس کا نام تقویٰ ہے۔

فروتی است دلیل رسیدگانِ کمال که چون سوار بمنزل رسد پیاده شود کرتے ہیں جوآپ پراورآپ سے پہلے نازل ہونے والی دی پرایمان لاتے ہیں اور آخرت پریفین رکھتے ہیں۔

#### دوسرا درجه

التّحنّب عن كلّ ما يؤنم من إدرك حتى الصّغائر (انوار التنزيل، ج ١٠ ص ١٦)

"مروة فعل جس يش كناه كانديشه ويها نتك كرصغيره كنا بول سے بچنا بھي تقوى كهلاتا ہے"۔

تقوى كاس مرتبه كي طرف قرآن كيم نے اس طرح اشاره فرمايا ہے،

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللّهُ وَكَ ءَامَنُوا وَالتَّقَوا ﴾ [الاعراف: ٩٦/٧]
كاش بستيوں والے ايمان لاتے اور تقوى افتيار كرتے۔

متقی کے لئے ان صدود کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے جوکا نئات کے خالق نے متعین کی ہیں، یہ سب پچھای صورت ممکن ہوتا ہے جب خوف اللی دل میں پوری طرح جاگزیں ہواور انسان ہروقت یہ سوچ کہ یہ دنیا اندھر تکری نہیں، بلکہ امتحان گاہ ہے اور ایک نہ ایک دن اسے ضرورا بے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔

#### تيسرا درجه

علامه ناصرالدين ابوسعيد عبدالله بن عمر بيضاوي لكصة بين،

والثالثة: أن يتنزّه عمّا يشغل سرّه عن الحق ويتبتّل إليه بشرا شره وهو التّقوى الحقيقي المطلوب (انوار التنزيل، ج١، ص١٦)

"مروقت الله تعالى سي تعلق قائم ركهنا اوراس سے غافل كردين والى اشياء سے التعلق مونا تقوى بواقى الله على يكى حالت تقيقى اور مطلوب ومقصود ہے۔"

یبال تعلق سے مراد ہروقت خدا کو یاد کرنا ہے، ہر تعل میں اس کی رضاد کھنا ہے، بعض صوفیاء کا '' پاس انفال'' کا معمول بھی تقوی کے اس منہوم میں آسکتا ہے۔ دوسر لے لفظوں میں تقوی کی اس حالت کو'' ماسوی اللہ بس' سے بھی تجبیر کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما تا ہے،

لیعنی ، اہل کمال کی نشانی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے آپ نے دیکھانہیں کے سوار جب منزل مقصود پر پہنچتا ہے تو بیادہ ہوجاتا ہے۔

#### تقویٰ کے مدارج:

#### يهلا درجه

التوفى عن العداب المحلد بالتبرى عن الشّرك (انوار النزيل، ج١، ص١٦) " مذاب آخر عن دركراية آپ كوشرك سے بيانا تقوى ہے۔"

الله تعالیٰ کواس کی ذات، صفات اورافعال میں یکتا جانتا تھو کی کا پہلا درجہ ہے۔مومن کے عرفانی مدارج کا کمال بیہ وتا ہے کہاس کی رگ دجان میں تو حید رَبِی ہی ہوتی ہے۔وہ اللہ ہی کو معبود سمجھتا ہے، اوراسی ذات کو مقصود تصور کرتا ہے۔

> گویدسب کوشلیم ہے کہ معبور ہے ہے مگر کم بیں جو تیجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے

متقی شرک وظلم عظیم سجھتا ہے۔اس کی دعوت و تبلیغ کا محورا ثبات تو حیداور تردید شرک ہوتا ہے لیکن یا در ہے کہ تو بین انبیاءاور گستاخی اولیاء تو حید نہیں بلکہ چرم عظیم ہے۔ جس طرح خدا کی ذات وصفات میں کسی کوشر یک تھر انا کفر ہے،اسی طرح انبیاءوم سلین کواپئی طرح سجھنایا اپنے آپ کوان کے مثل جانناصر تک کفر ہے۔اللہ پاک ہوشم کے شرک سے بچائے، آمین! یارب العالمین۔ مقائد کما گھیک ہونا تقویل کی جان ہے، سور قبقر قبیل متق کی تعریف میں اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ درائے عقائد ہی کاذکر کیا گیا ہے۔

﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلْصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يَعُنِفُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن يَعْفِقُونَ فِي مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن يَعْفِقُونَ فِي كَالَمْرَةُ ٢١٦-٤] قَبْلِكَ وَبِالْكِانَ رَكِحَ بِينَ نَازَقًامُ كَرْتَ بِينَ اور مارے دیے ہوئے خرچ وہ لوگ جوغیب پرایمان رکھے بین نمازقام کرتے ہیں اور مارے دیے ہوئے خرچ

#### تقوى كى حد:

انبیاء کرام معصوم ستیاں ہوتے ہیں۔اللہ تعالی ان کی تخلیق ہی ایسے کرتا ہے کہ وہ بشری کمزور یوں سے پاک ہوتے ہیں۔ "تقویٰ") گر پوری آب و تاب کے ساتھ کہیں دکھائی دے سکتا ہے تو وہ انبیاء ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کی شخص کی زندگی میں "تقویٰ" اس کاملیت کے ساتھ جوان کے ہاں ہوتا ہے ہیں پایا جاتا، یہی وجہ ہے کہ قرآن کیم نے اس کی کوئی آخری حدمقرر نہیں کی، بلکدار شادفر مایا،

﴿ فَاتَقُواْ اللَّهُ مَا السَّعَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦/٦٤] بي وروالله عالي الماط كمطابق -

یعنی تقوی کاحق اداکرنے میں تم کوئی کسر ندا تھار کھو بلکہ برخص اپنی طاقت کے مطابق بیکوشش کرے کداس کی زعدگی احکام البی کے مطابق بسر ہو۔

#### تقویٰ کے اثرات:

اسلامی کردارلیعی تقوی کے اختیار کرنے سے ایک مسلمان کی زندگی پربے شاراثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ دینی اور دنیوی زندگی میں اسکی بدولت انسانی ضمیر کوسکون دچین میسر ہوتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تقویل کے اثر ات پرہم ایک طائر اندنظر ڈالتے ہیں۔

### تقوى اورانسانى عظمت كأراز:

عظمت اور ہزرگ کی تلاش انسانی فطرت ہے۔ ہر خص معاشرہ میں اعلی سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں عظمت وشرافت اور بلندی مراتب کا معیار دولت کی کھڑت نہیں۔ مال و زر کا ہونا نہیں اور نہ ہی حسن و جمال کواس میں کوئی دخل ہے بلکہ اپنی زندگی کوالندی رضا کی خاطر گز ارنا فضیات کی اصل کسوثی ہے۔

قرآن مجداس بات كالمديول كرتا بـ و إِنَّ أَحْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْ قَلكُمْ ﴾ [الحمرات: ١٣/٤]

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِمِ ﴾

[ال عمران: ١٠٢/٣]

اے ایمان والوا تقوی اختیار کروجیسا کی تقوی کاحق ہے۔

انسان کو ہروقت اس کوشش میں گے رہنا جا ہے کہ کوئی چیز راودین سے خفلت کا سبب نہیں انسان کو ہروقت اس کوشش میں نے رہنا جا ہے اور یہ نہیں اس پرغالب نہ آئیں ۔ نفس امارہ اسے اپنے دامن میں نہ لے لے، اور یہ سبب کی میں اور جہا دسلسل سے ہی حاصل ہوسکتا ہے ۔ فکر اور جذبہ صادق اس سلسلہ میں میراور معاون ثابت ہوئے ہیں۔

### تقویل کی اہمیت:

متقیانہ زندگی انسان کونمونے کا انسان بنادیتی ہے۔ مسلمان صرف اجہا کی زعدگی ہی میں ایک ضابطے کا پابند نہیں بلکہ وہ انفرادی زندگی میں بھی ایک دستور اور قانون کے مطابق تقمیر اور تظمیر حیات کی منازل مطے کرتا ہے۔ اس کا اُٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور قول وقعل رضائے اللی کے حصول کے ہوتے ہیں۔

تقوی کا اہمیت کا اندازہ اس ہات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ نبی پاک ﷺ سے ایک بار پوچھا گیا،آل نبی کون لوگ ہیں؟،تو آپ نے فر مایا،''مقی''۔

علاوہ ازیں اسلام کا سارا نظام عبادت یمی مقصد رکھتا ہے کہ لوگ متقی لینی صاحب کردارین جا ئیں۔

رسول کریم ﷺ اکثرادقات'' تقویٰ' کے لئے دعافر ماتے حضرت عبداللہ ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ

اللهم الله أسمالك الهدى والتقى والعفاف والعنى المالم المالك المالك الهدى والتقى والعقاف والعنى المالك المتابول المالله الله المالك المتابول المالله الله المالك المتابول المالله المالك المتابول المالله المالك المتابول المالك المتابول المالك المتابول المالك المتابول المالك المتابول المالك المالك

المعانيج مسلم، جامع ترندي سنن ابن ماجه مسندا حمداور مشكاة المصابح مين نقل ب\_

نقصان کے مقابلہ میں قرآن' فلاح'' کی اصطلاح استعال کرتا ہے اور' فلاح'' کی شرائط میں تقویل کوایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

سورة البقرة مِن مُتَقَى كَ چِيصفات بيان كرنے كے بعدرب ذوالجلال ارشادفر ما تا ہے۔ ﴿ أُولَسَيِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَّيتِهِمَ وَأُولَسَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٠٥]

یمی اوگ اینے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یمی اوگ کامیان و کامران ہیں۔ تقوی کی اور سکون زندگی

کون نبیں جانا کہ ہماری زندگی میں جتنی مشکلات ہیں۔''قرآن' سے بغاوت ہی کا متجہ ہیں۔''قرآن' سے بغاوت ہی کا متجہ ہیں۔اگر ہم اپنے آپ کو تربیت کے لئے قرآنی سانچوں میں ڈھالتے ہیں اس کامطلوبہ کردار جس کودہ'' تقویٰ'' کا نام دیتا ہے اپنے اندر پیدا کر لیتے تو یقیناً ہماری زندگی میں اس قدر بے چیلیاں نہ ہوتیں بلکہ سکون وآرام سے دن گزارتے۔

### تقوي اورقرب البي:

قرآن مجيد من ارشادرب العزت ب،

﴿إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ ﴿ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الانفال: ٣٤/٨]

بلاشبمتقی بی الله کے دوست ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ جانے نہیں۔

اگر معنوں میں پر ہیز گاری ہمارا شعار بن جائے۔خداکا خوف ہمارے دلوں میں رائخ ہوجائے تو ﴿ لِعِنْ ،ہم شرگ ہے دائخ ہوجائے تو ﴿ يَعِنْ ،ہم شرگ ہے دیادہ قریب ہیں ) کی نوید جانفزا آج بھی قرآن مجید میں شار ہا ہے متی ہی کے بارے میں رب

الله كنزد يكمعززترين محض وه بجرتم مين زياده پر بيزگار ہے۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كايك قول سے بھى بى پية چلنا ہے كہ حقیقی شرف تقوى بى بىت جاتا ہے كہ حقیقی شرف تقوى بى ميں ہے۔ آپ نے قباكے خطبہ مين ايك بار إرشاد فرمايا،

"تقوى عزت دلاتا ہے اور اللہ کوخوش کرتا ہے۔"

معلوم ہوا کہ حسب ونسب کی روحانی اور مقصودی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں بلکہ یہ معاشرے کے وہ ناسور ہیں کہ جن کے چیننے کی وجہ سے ہماری قومیت کھوتی جارہی ہے۔ نسلی اور معاشی امتیازات نے ہمارے اسلامی معاشرہ کواندر سے کھوکھلا کردیا ہے۔علاقائی تعقبات ول ود ماغ پر پوری طرح تسلط جمارہے ہیں اور بیسب پھیتقوی کے منافی ہے۔

### تقوى اورفلاحي حقيقى:

انسان جب تک نظام وی سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا نقصان اور خمارے میں رہتا ہے۔ ہدایت کے لئے وجدان اور عقل اس کے لئے ناکائی ثابت ہوتے ہیں۔ اگروہ اپنے خالق اور ہادی کی طرف رجوع نہ کر بے تو وہ اکثر فیصلے غلط کرتا ہے۔ اس کی دماغی اور دبخی تو تیں زعرگی کی پر ج راہوں میں اس کی ساتھی نہیں بنتیں۔ وہ یہاں پہنچ کر بے بس ہوجاتا ہے۔ اس کی نگاہیں کسی ہادی کو تلاش کرتی ہیں۔ اگر اس بچارگ کے عالم میں وہ فطرت کی آوازین کراپنے خالق مالک ہدی کو تلاش کرتی ہونے اووار میں انہیاء کی وساطت سے انسانیت کی رہنمائی کرتا رہا کو پہچان کے ذرفظام ہدایت ، جو مختلف اووار میں انہیاء کی وساطت سے انسانیت کی رہنمائی کرتا رہا کو پہچان کے اور فطرت اسے فلاح کا پیغام دیتی ہے۔

وہ لوگ جن کے سینے ایمان سے خالی ہیں اور ان کے اعمال قرآن وسنت کے برعس ہیں۔ ب شک وہ انسان تو ہیں لیکن'' نظام وی'' سے عدم تمسک کی بناء پر نقصان وخسر ان ان کا مقدر ہے۔

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ ﴾ [العصر:٢١١٠] بِثكرانيان خمارے مِن ہے۔  $\langle \hat{\mathbf{x}} \rangle$ 

معاشی آسودگی بھی اپنی حدول میں قائم رہنے ہی میں قرار دی۔ ارشادرب العزت ہے،

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٧/٦٠]

متق کے لئے اللہ تک سے نکلنے کے سامان مہیا کرتا ہے، اورا سے وہاں سے روزی دیتا ہے کہاس کاوہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔

اسلامی نظام کا کمل مطالعہ کرنے سے اچھی طرح اس نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے کہ اسلام کیسے معاثی خوشحالی دیتا ہے۔

اس کے بریکس افراض من القرآن است اقوام و ملک کی معاش و معیشت تنگ کرے دکھ دی جاتی ہے۔ کرے دکھ دی جاتی ہے۔ خور آن نے معاثی تنگی کی وجدی اس نظام سے بعناوت کو قرار دیا ہے۔ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِرِكْرِی فَيْإِنَّ لَـهُ مَعِيشَةً ضَدَكًا وَتَحْشُرُهُ وَ لَاللّٰهُ مَعِيشَةً ضَدَكًا وَتَحْشُرُهُ وَ لَا اللهُ اللّٰهِ مَعِيشَةً ضَدَكًا وَتَحْشُرُهُ وَ لَا اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

ا يدهديت صحممه، جامع ترفدي سنن ابن ماجه منداحداورمشكا والصابح من نقل بـ

ذوالجلال ارشادفر ماتاہے،

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [النوبة: ٧٠٩] بِشَك الله ياك مَقَى لوكول بى سے مجت كرتا ہے۔

انوارالہیے مشاق کیلئے اس سے بردانعام کیا ہوسکتا ہے کمجوب ومطلوب اپن توجہ والنقات کے جیوب ومطلوب اپن توجہ والنقات کے جیننے کانسخہ خود تجویز فرمار ہا ہے۔ کیا یہی وہ مقام نہیں جس کی خاطر بدرد جنین کے معرک وجود میں آئے۔ کر بلامیں اہل بیت اطہار کا خون گرا۔ باپ نے بیٹے کی گردن پرچھری رکھی۔

اے بندگان خدا! اگرتم بھی چاہتے ہو کہ مجت اللی کی سوغات تمہارے جھے میں بھی آئے تواپنے آپ میں متقی لوگوں کی صفات پیدا کیجئے۔

#### تقوى اورامتياز:

تفوی اور اجهای اثرات میں سے ایک بیبھی ہے کہ وہ معاشرہ جو''من حیث الجماعت' (پوری جماعت کی حیث سے آپ کو کتاب وسنت کے مطابق بنالیتا ہے۔ اقوام عالم میں اس کی شان فرالی اور اتمیازی بن جاتی ہے۔

ارشادرب العزت ہے،

﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَالَنَا ﴾ [الانفال: ٢٩/٨]

اے اہل ایمان! اگرتم اللہ سے ڈرو محتوہ ہمبارے لئے المیاز قائم کردےگا۔
''المیاز'' کی مختلف نوعیتیں ہو کتی ہیں۔ یعنی اس سے ایک معنی تو یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ تم میں اچھی اور پُری چیز میں المیاز کرنے کی قوت پیدا فر مادے گا یعنی بصیرت عطا کردے گا ، اور بید بھی ہوسکتا ہے کہ اقوام میں مہیں المیازی شان عطا کردے۔

#### تقوى اور كشادى رزق:

روثی ، کیرے اور مکان کا مسلم ہر دور میں بڑی اہمیت کا حافل ہوتا ہے۔قرآن اور

بروردگار عالمین ایک جگدارشا دفر ما تاہے،

﴿ يَــَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾ [البفرة: ٢١/٢]

اے اوگو!اپنے رب کی عبادت کروجس نے مہیں اور تم سے پہلے اوگوں کو بیدافر مایا تا کہ تم متقى بن جاؤ\_

رمضان البارك كروزول كافلفهم يبي بيان فراماياء

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ النَّرَةُ: ١٨٣/٢] اے اہل ایمان اہم پر بہلے لوگوں کی طرح روز نے فرض کردیے گئے تا کتم متقی بن جاؤ۔

ایمان کی حرارت محبت کی گرمی اور عشق کی تیش شیخ کامل کی وجه بی سے حاصل ہو عق ہے۔قرآن تھیم بھی تقیر سیرت ، پختگی کردار ، تشکیل تقوی اور آنکھوں سے ففلت کی پٹیاں دور كرنے كے لئے" وشيلہ" ضروري قرار ديتاہے۔

﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوْاْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنهدُواْ فِي سَيبِلِهِ، لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٥/٥] اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرواور اس کی راہ میں جہار كروتا كرتمهاري فلاح مو-

آیت میں وسیلہ سے مراد جہال کتاب وسنت ہے وہاں پیرومرشد کی توجداس کی تلاش اوربیعت ہے شاہ ولی اللہ اور مولوی اساعیل و بلوی نے اس سے یہی مراد لی ہے۔ ( قول جميل مراطمتقيم بحواله ضياءالقرآن )

# تشكيل تقوي كى بنيادين

ایمان کی مضبوطی اوراستحکام تعمرسرت میں مرروزئی آن اورئی شان بیدا کرتے ہیں اگريتليم كرايا جائ كرقرب البي اورا تقاء لازم وطروم بين تو پھرية بحضے ميں وشواري نبيس ہوگى ك قرب خدادندی کا پہلازیند ہی استحکام ایمان ہے۔ایمان جتنامضبوط ہوگا کرداراتناہی اعلی ہوگا۔ ایمان کی کمزوری سیرت وکردارکو کمزورکرتی ہے۔

یک وجہ ہے کہ قرآن جب بھی مردمومن کو کی عمل اور جہاو کے لئے تیار ہونے ک دعوت دی۔ ' ایمان' کا ذکر ضرور کیا، وہ تجارت عظیم جس کو ﴿عَذَابْ اَلِيْمْ ﴾ ( یعنی ، ورو تاک عذاب) سے چینکارے کا باعث قرار دیا گیا۔اس میں بھی سب سے پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول (ﷺ) كانى ذكركيا كيا\_

﴿ تُؤْمِنُونَ بِآللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَهدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الصف: ١١/٦١]

الله اوراس كرسول برايمان لاؤاور خداك راست من اين مال اورجان كساته

## لردار کی تغییر:

" تقوى " كاترجمه اكرعام فهم الفاظ مين كياجائ توبيكها جاسكتا ہے كەتقوى" اسلامى كردار' كادوسرانام ب\_ بادر ب كتمير كردار كے لئے قرآن كثر ت عبادت كاايك نسخ بھى تجويد كرتا ہے مثلاب حيائى سے كنے كے لئے يامبرى صفت پيداكرنے كے لئے تماز كارد هنا تجويز كيا كيا-انباني طبائع ميں رج بس جانے والى فدموم حركتيں كثرت زمدى سے عادات حند سے **19** 

رَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُم مِنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَرَابٌ وَمِنهُ شَرَاتُ فِيهِ ٱلرَّرْعَ وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلنَّحْيلُ وَآلاً عَنبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةً لَيْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۚ إِن النحل: ١١٠١-١١]
 لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ﴿ النحل: ١١٠١-١١]

وہ ذات جس نے تمہارے لئے آسان سے پینے کے لئے پانی اتارائم اس سے (اُگئے والے) درختوں سے چراتے بھی ہو (وہ ذات) جوتمہارے لئے اس سے بیتی اُ گاتا ہے زیون، مجور،اگوراور ہرتئم کے پھل، بلاشک اس میں فکر کرنے والی قوم کیلئے نشانی ہے۔

٣) ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلًا مِنَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلًا تَتَّقُونَ هَا ﴾ [اليونس: ٣١/١٠]

ان سے پوچھو تہمیں زمین اور آسان سے رزق کون ویتا ہے۔ ساعت اور بصارت کی قوتوں
کا مالک کون ہے۔ بے جان سے جائد ارکواور جائدار سے بے جان کوکون ٹکالٹا ہے۔ اس
نظام کا تنات کی تذہیر کون کرر ہاہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، پس کہوتم کیوں تقوی اختیار
نہیں کرتے۔

م) سوره فاشير من ايك مقام پر فورو فكر كى دوت اس الداز من دى گئا۔
﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ حَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ
كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَآءِ
الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ ﴾ [الغاشبه: ١٧١٨ - ٢]
كياده اونوں كونيس ديكھتے كوكر پيدا ہوئے اور آسان كو كہ كيے بلند كيا گيا۔ پہاڑوں كى

طرف كى سطرح كاۋے كئے بين اورز مين كوكم سطرح بجيائى كئى ہے۔

ڈاکٹر محد اقبال علیہ الرحمة شخ کال کی توجہ کے اثر ات ایک جگداس طرح بیان کرتے

ال

وم عارف تنیم صبح وم ہے ای سے ریشہ معنی میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر شانی سے کلیمی وو قدم ہے

#### غورۇقكر:

تقوی اسلام کی روح ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ اس کی حقانیت لامحالہ ہراس زمن کو سلیم کرنی پڑتی ہے جو تعصب کی پٹی ا تار کر صحیح خطوط پر خور و فکر کر ہے۔ قرآن جوا یک البا می کتاب ہے وہ صرف اپنے قاری کو تلاوت ہی کی دعوت نہیں دیتی بلکہ فکر اور تد ہر کرنے کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خور و فکر سے انسانی ضمیر زیرہ ہوتا ہے اور حقائق کو سلیم کرنا سیکھتا ہے جب قلب و جگراور دل و دماغ کسی بات کو سلیم کر لیتے ہیں تو اس کے نقاضے پورنے کرنے پھر مشکل نہیں رہتے۔

تقوی چونکہ اسلام کا تقاضا ہے اس لئے اس کی تشکیل بھی غوروفکری مربونِ منت ہے۔ قرآن کی دعوت فکر کو تین حصول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ا) . كماب
- ۴) انفس
- ٣) آفاق

#### قرآن سے استدلال:

) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَدَّكَّرُواْ ﴾ [الاسراء: ٤١/١٧] بلاشبهم في آن من طرح من مجالياتا كرفيحت حاصل كرين-

#### ملم شريعت كامونا:

تقوی کا تعلق چونکہ شریعت سے ہے اس لئے ہر تقی اور پر ہیز گار مخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ میں اور کی انتخاب کا محل علم رکھتا ہو یا اگر زیادہ نہیں تو کم از کم جائز ونا جائز اور حلال وحرام کاعلم رکھنا تو از حدضروری ہے۔

تقویٰ کا بلندترین مقام عرفان رب ہے جے نقر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے حضرت باہو علیہ الرحمۃ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ،

> علموں ہانج جو کرے نقیری کافر مرے دیوانہ ہو

خداد ند کریم امت مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو ہزار ہا ان فریب کاروں سے بچائے جو طریقت کوشریعت سے الگ کر کے لوگوں کو گراہ کررہے ہیں حالا نکہ حقیقت سہے،

اگر بداونرسیدی تمام بولهب بست (اکرمحما قبال) اتباع رسول ﷺ کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے خواہ وہ کتنا ہی دکش کیوں نہ ہونفس کی کرشمہ سازی کے سوا پچونیس۔

#### خونب خدا:

" تقوی " بیدا کرنے کے لئے خوف خدا کا ہونا بھی اشد ضروری ہے لیکن خوف کو اتنانہ بر هایا جائے کدامید ختم ہی ہوکررہ جائے ایک حدیث کے مطابق ایمان خوف اورامید کے درمیان ہے حضرت عمر فاروق ﷺ کا کیک مشہور تول ہے کہ

''اگراللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاعلان کیا جائے کہ جنت میں صرف ایک ہی مخص داخل کیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ وہ مخص میں ہی ہوں لیکن اگر بیاعلان کیا جائے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی آ دمی داخل ہو گا تو جھے ائدیشہ ہو گا کہ وہ آ دمی کہیں میں ہی نہ ہوں ۔'' خوف خدا کے لئے آخرت ،موت اور قبر کی فکر ضروری ہے۔ایک شخص کو میں نے دیکھا

کے مرغ ذرئح کرتے ہوئے رور ہا تھا اور ساتھ ہی ہے کہ رہا تھا کہ بے زبان اور غیر مکلّف چیز مرتے ہوئے اگراتن تکلیف میں جتلا ہے تو گناہ گارانسانوں کیا حال ہوگا۔

سرکاردوعالم ﷺ کے ہارے میں ایک روایت ہے کہ جب آسان پر باول چھاجاتے تو آپ کاچپر وستغیر ہوجاتا اور آپ خوف خداسے بھی گھرسے ہاہر آتے اور بھی اندر جاتے۔ جب بارش ختم ہوجاتی تو آپ مسرور ہوجاتے۔

فطرت انسانی میں بہ ہات داخل ہے جب اے کی بات کا خوف ہوتو عمل کی قوت اس میں تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے البتہ خوف کی نوعیتیں برلتی رہتی ہیں۔

اسلام بھی این مانے والوں کو ایک غائب بستی کی باز پرس سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہے۔اس خوف کا اثر یہ ہے کہ کی پولیس یا مختسب کی غیر موجودگی میں بھی انسان ایسا کام کرنے سے رک جاتا ہے جس سے اس کے رب کی نافر مانی ہوتی ہواور خلق خدا کو ضرو پہنچنے کا اندیشہو۔

#### فونسِ آخرت:

ایک بزرگ نے ایک روتے ہوئ لڑک سے رونے کا سبب دریافت کیا تواس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرکررور ہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، خوف کا سبب کیا ہے؟ تواس نے کہا کہ کہا ہے تھی میں ارشاد رب العزت ہے،

﴿ فَاتَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وٱلْحِجَارَةُ ﴾ [البغرة:٢٤/٢] ولا المُعَارِقُ المُعَارِقَةُ ﴾ [البغرة:٢٤/٢] ورواس آگ سن جمل كالبندهن (كمنامكار) الوك اور پقر بين -

یں سوچتا ہوں کہ جب میری ماں آگ جلاتی ہوت چو لیے میں بُری لکڑیوں کوآگ لگانے کے لئے ینچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے تا کہ آسانی سے آگ روش ہوجائے۔اگر

ا بيعديث جامع ترفد ي اورمشكا ة المصافح عن محمى ذكركي كل ب-

الدعاهو العبادة (رواه الوداؤد) للم "وعابى عمادت مے"\_

ایک حدیث کامضمون میھی ہے کہ "دعاعبادت کامغزے" -"

آ قا کے ان دواقوال سے پید چلا کہ دعائیں اگر بجر و نیاز مندی شامل ہواور دعا گوریا و
خمود سے اجتناب کر کے رب دوالجلال کو پکار بے آواس کی تا ثیر عبادت عامہ سے زیادہ ہوتی ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کے تھکیل تقویٰ کے لئے صدق طلب کا ہونا ضروری ہے رشد و ہدایت
کے ثور کے حصول کے لئے خود بھی دعا کرنی چاہئے اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعا کروانی
حیا ہے اس لئے کہ بیر حقیقت ہے کہ .....

نگاہ ولی میں سے تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

#### استفقامت:

استقامت سے مرادار وم طاعت ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ خداو عرفعالی کی رضا کے مطابق اپنے سارے اُمور کا نظام درست رکھنا استقامت کہلاتا ہے۔ ایمان کے بعد استقامت کی امیت کا اعداز و مخرصاد ت ایمیت کا اعداز و مخرصاد ت میں کہ کی اس حدیث سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار آپ سے بدیوچھا گیا کہ وکی ایساعمل بتا کیں کہ کی اور سے پوچھنے کی حاجت ندر ہے، آقاومولا نے ارشاد فر مایا، قُلُ: امْدُتُ بِاللّٰهِ ثُمْ اسْتَقِیمُ سے

كبوكه مين ايمان لايا الله بر بجراستفامت اعتيار كر\_

- ا يوديث جامع ترندي مي بجي نقل کائي ہے۔
- م اس صديث كوي المام ترقدي في الي سن بي روايت كيا ب-
- سل بیرهدید صحیح مسلم سنن این ماجد، مندامام احداور مشکاة المصابح مین نقل کی گئی ہے جبکدامام ترندی نے اپنی سنن میں ووسر الفظول سے روایت کیا ہے۔

خداوند کریم نے بھی جہنم میں بڑے بڑے نافر مانوں کوآگ میں ڈالاتو مجھ جیسے چھوٹے تھوٹے گنا ہگاروں کو بھی کہیں آگ میں ندڈ ال دیا جائے۔

مولا ناروی کاایک شعرہے،

ہر کیا آب روال غنیہ بود ہر کیا اشک رواں رحمت بود

جہاں پانی چاتا ہے وہاں باغات ہوتے ہیں اور جہاں آنسو جاری ہوں وہاں شداک مت ہوتی ہے۔

حضرت صدیق اکبری فرمایا کرتے تھے کہ خوف الٰبی سے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنالیا کرو۔

خوف فداك بار على قرآن عليم من رب ذوالكمال ايك جكدار شادفر ما تا ہے۔
﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّقْسَ عَنِ ٱلْهَوَكِ ﴾
فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَكِ ﴿ ﴾ [النازعات: ٢٩٠ ٤ - ٤]
اور جس نے اپ رب كر سامنے عاضرى كاخوف ركھا اور اپ آپ كوخوا بشات سے
بازر كھا ، بي شك اس كا تھكانہ جنت ہے۔

#### وعاء:

اسلامی اور روحانی زیرگی میں طلب اور جہتو کا ایک خاص مقام ہے ہدایت اور کمراہی ہر وومن جانب اللہ ہی ہوتے ہیں مر دموکن کو چاہئے کہ وہ ہر وقت خدا کی چوکھٹ پر پڑارہے۔اس سے سوال کرتا رہے، اس واتا کی عطاسے زنگ آلود ول پاک ہوتے ہیں مخلوق کو خالق کا قرب مقصود حاصل ہوتا ہے۔

بدبات مسلمہ ہے کہ عباوت ہے "تقویٰ" کی تھکیل ہوتی ہے اور دعا کے بارے میں رؤف رحیم آقاصلی الله علیه وسلم ارشاوفر ماتے ہیں۔

#### ا<u>ب سوم</u>

## تقوي كے تقاضے

#### <u> شرک سے اجتناب:</u>

تقوی کا اولین تقاضایہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھمرانے سے اجتناب کیا جائے ۔ کیونکہ انبیاء کا پہلا درس ہی تو حید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے۔

شرك كے بارے ميں قر آنی روئے كواس طرح بيان كيا جاسكتا ہے

- ا) شرك نا قابل معافى جرم ہے۔ [النساء: ٤٨/٤]
- ٢) شرك كرف سے يہلے كتمام المال فتم بوجاتے إلى [الانعام: ٨٩/١]
- س) شرك سے آدى بردل بوتا ہے اور مشرك كا انجام جہنم ہے۔ [ال عمران: ١٥١/٣]
  - ٣) شرك جهالت إلاعراف:١٣٨/٧]
    - ۵) شرك ظلم عظيم ب- [لقمان: ١٣/٣١]
  - ٢) مشرك خوابشات فس كے غلام ہوتے ہيں۔ [النحم: ٢٢/٥٣]
    - 2) برترین مخلوق مشرک ہے۔ [البینه: ۲۱۹۸]

#### نظام عبادات كاقيام:

اصلاح عقا کد کے بعد علی زندگی کے میدان میں جس چیز کی اولین ضرورت ہے وہ نظام عبادات کا قیام ہے۔ تقوی کے مقاضول کو بچھنے کے لیے ضروری ہے کہ خلیق انسانیت کی علت معلوم کی جائے اوروہ بیہ ہے کہ،

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ الزاريات: ١٥٦٥٥] الزاريات: ١٥٦٥٥] مَ فَيْنِ بِيداكيا مُرْعِاوت ك لئر

عبادت کامفہوم نہایت وسیع ہےاس میں ہروہ چیز آجاتی ہے جس کے کرنے اور باز

صوفیاء کا مسلک ہے کہ استقامت اور استقلال کر امت سے بھی زیادہ اہم ٹی ہے۔
اہل ایمان کے ای وصف کو تر آن مجید نے ایک مقام پر یوں بیان فر مایا،
﴿ إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُوا ۚ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِلَا حَمَانَ : ١٣/٤١]

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾ [الاحقاف: ١٣/٤١]

بِرُنِ جَهُوں نے کہا نمار ارب اللہ ہے پھر اس پر ٹابت قدم دے ندان پر خوف ندان

استقامت کا آسان ترمفہوم ثابت قدی کا ہے۔ تقوی کا تعلق چونکہ اجتناب معاصی اور حلیت اوامرے ہے۔ اس لئے حصولِ علم کے بعد تقوی کے شرات دیکھنے کے لئے صبر اور ثبات کا ہونا اشد ضروری ہے۔

\_\_\_\_\_

بارے میں بازیرس ہوگی۔

نگددار فرصت که عالم دے است دم پیش عالم بداز عالمے است

آخرت کی فکر کر ہے اینے اعمال وافعال کا محاسبہ کرنا بھی تقویٰ کا تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ارشادربالعزت ہے،

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ الحد: ١٨٥٥

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور برخض دیکھے کہ اس نے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ ہے ڈروء وہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

اس آبیکریمه میں آخرت کی زندگی کو 'کل'' سے تعبیر کیا گیا ہے گویا دنیا کی پوری زندگی '' آج'' ہے۔خوش بخت ہیں وہ لوگ جوکل کی فکر میں اپنی چندروز ہ زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کررہے ہیں۔

#### اصلاح معاشره:

کون نہیں جاتا کہ انفرادی زندگی کے اثرات اجھائی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تقویٰ جس کا تعلق اگر چہمجہ وی طور پر فردہی ہے لیکن اجھائی اصلاح بھی اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب کہ اسلامی معاشرے سے تعلق ہر شخص متقی ہو۔

تقوی اگر ایک طرف انفرادی کردار کی تغییر کرتا ہے تو دوسری طرف اجتماعی کردار کی تغییر کرتا ہے تو دوسری طرف اجتماعی کردار کی تغییل لیعنی اصلاح معاشرہ کی راہیں بھی ہموار کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی اخوت اور مروت مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے کسی اور نظام کے بیرو کاروں میں نہیں پائی جاتی ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اصلاح بین المسلمین' (مسلمانوں کی اصلاح) کو تقاضا قر اردیا ہے۔

آ جانے سے رضائے رب کا پرواند ملتا ہولیکن نماز، روزہ، زکوۃ اور جج اسلامی نظام عبادت کی بنیادیں ہیں۔ ان میں سے بھی نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ روزِ مشراوٌ لین پرسش اس کی بارے میں ہوگی۔

روز محشر کہ جان گداز ہود اوّلین پرسش نماز ہود

### ذكرالهي مين مشغوليت:

الله کا ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے۔ بدا عمالیوں اور بدعقید گیوں سے نجات دلاتا ہے۔ بے حیائی اور فحاش سے منع کرتا ہے۔ انسانی کر دار کو کھارتا ہے، مزاج میں اعتدال پیدا کرتا ہے، سیرت میں حسن لاتا ہے، طبیعت کو استعناء بخشا ہے اور سب سے بردھ کریے کہ کثر ت ذکر سے انسان قرب الٰہی کی منزلوں کاراہی بن جاتا ہے۔

> ذَكِرالله كَ بار عِين قرآن كاارشاد سنَّة ، ﴿ وَلَذِكُو اللَّهِ أَكْ بَرُ اللَّهِ أَكْ بَرُ ﴾ [العنكبوت: ٢٩،٥٩] الله كاذكر ببت برى شيّ ك \_ \_

ذکرکیا ہے؟ ہرونت اپنے آپ کواللہ اوراس کے رسول کی غلامی میں لگائے رکھنا، تصور میں اس حاکم مطلق کو یا دکرنا، احکام اللی پر کاربندر ہنا، قر آنی تعلیمات کا پر چار کرنا، سیجی ذکر اللہ کی اقسام ہیں۔

حا کمیت خداوندی پر اگر کھمل یقین نه ہوا در ہر فعل میں رضائے اللی کا جو ہر شامل نه ہوتو مقصود عبادت اور مدعائے زیست پورانہیں ہوتا۔

#### فكرآ خرت:

ہمیشدانجام پر نگارر کھنے والے لوگ ہی ہرمیدان میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں ا ان کا انبام فنانہیں بلکہ فنا کے بعدالی بقاہے جس میں دنیا میں کئے جانے والے ہرعمل کے مقام پر جہاں تقوی کا ذکر کیا ساتھ ہی اتحادیا ہمی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے فوائد ہے آگاہ فر مایا ادر بے اتفاقی کوجہنم کا گڑھا قرار دیا۔

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَآغَتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآنَتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَآغَتُ صِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآنَكُمُ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فَلَا فَلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَدَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ حَفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَدَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [العمران: ١٠٢٣-١٠١]

اے ایمان والو ! ڈرواللہ ہے جیسے کہ اس ہے ڈرنے کاحق ہے۔ اور نہم وگر مسلمان ہو

کر اللہ کی ری کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی اس نعت کو یا ذکر و جبتم

ایک دوسرے کے دیمن تھے تو اس نے تہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت پیدا کی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی ہو گئے تم دوز نے کے گڑھے کے کتارے پر کھڑے تھے۔ ایس اس نے اس سے بچالیا ، اس طرح اللہ تعالی تہاری ہدایت کے لئے کھڑے بیس اس نے اس سے بچالیا ، اس طرح اللہ تعالی تہاری ہدایت کے لئے اپنی آبیش بیان فرما تا ہے۔

ہروہ آقوم اپنے مقصد حیات سے مخرف ہوکراصولوں کوڑک کر کے جزئیات وفروعات میں الجھنے کی کوشش کرتی ہے اس کے ہاں بگاڑ کا ہونا ناگزیر ہوجاتا ہے۔ اور جب کوئی ملت تفرقہ کا شکار ہوجائے تو اس کی اصلاح و تعمیر کا ہرام کان معدوم ہوجاتا ہے۔

مسلمان کی باراس الہامی اصول کے نتائج وعواقب دیکھ بچے ہیں۔ چودہ سوسال کی تاریخ میں گئی باراس الہامی اصول کے نتائج وعواقب دیکھ بچے ہیں۔ چودہ سوسال کی تاریخ میں گئی بارا یے ہوا کہ لوگ باہمی عداوتوں کا شکار ہوئے۔ رائے کا اختلاف سے بڑھتے پہلے کمتب خیال ہے پھر فرقے ہے اور پھر اللہ کی انتقامی کارروائی کے شکار ہوئے۔ آپ کہد سکتے ہیں کہ اس عرصہ میں کمی کو بندر نہیں بنایا گیا۔ آسان سے کوئی چنگھاڑیا چیخ نازل نہیں ہوئی، پخروں کی بارش نہیں کی گئے۔ لیکن اس کا مطلب یے نہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں بی قانون

﴿ اِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْــُوَةٌ فَـَأَصَلِحُواْ بَــٰيْنَ أَخَوَيْـكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحدرات: ١٠/٤٩]

مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں میں اصلاح کرواور اللہ سے ڈرو تاکتم پررحم کیا جائے۔

تقویٰ کے اس تقاضے بعنی مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی درستگی کی اہمیت حضور ﷺ کے اس ارشاد سے بھی داضح ہوتی ہے کہ

حضرت نعمان ابن بشرفر ماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ تو مومنوں کو باہمی رحم دلی بحبت اور ارتباط میں ایک بدن کی مثال دیکھے گا کہ جسم کا اگر ایک عضو کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ساراجسم بخار اور بے خوالی کا شکار ہوجاتا ہے''۔'

اس متم کا ایک اور مضمون حضرت ابو ہریرہ کے رسول اللہ کے سے روایت فر ماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ ندتو اس پرظلم کرتا ہے اور نداس کو چھوڑتا ہے اور ندہی اس کی تحقیر کرتا ہے، '' تقویٰ بھی ہے'' سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ فر مایا، مزید ارشاد فر مایا، انسان کے لئے بھی شرکافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کی تحقیر کرے ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پرحرام ہے''۔ ع

#### انتحادِملت:

کسی قوم کی سب سے بڑی خوش تسمتی اور سعادت سیہوتی ہے کہ اس کاصفوں میں کھمل اتفاق واتحاد ہو۔افتر اق وانتشار سے اسے نفرت ہو۔

یکی وہ نعت عظمیٰ ہے جس سے قوئی زندگی کو بقاحاصل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ملی عزت اور وقار پائندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ بخلاف اس کے تشعند وافتر اق سے حیات ملی خطرے میں پڑجاتی ہے اور قومیں تباہی کے گڑھے میں گرجاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ایک میں پڑجاتی ہے اور قومیں تباہی کے گڑھے میں گرجاتی ہیں ذکر کی گئی ہے۔
اِ یہ عدیث ترجیح مسلم ، مباری مرد امام احمد اور مشکا قالمصابح میں ذکر کی گئی ہے۔
اس مدیث کو تیج مسلم ، جائع ترفی ، مبدا مام احمد اور مشکا قالمصابح میں روایت کیا گیا ہے۔

### شعائراللد ي تعظيم:

قرآن تکیم میں ارشادرب العزت ہے،

﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَبَعَتْهِمْ آللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ ﴾ [الحج: ٢٢/٢٢]

اورجواللد كے شعار كى تعظيم كرے قويداوں كے تقوى سے ہے۔

شعائر میں ہروہ چیزشامل ہے جے اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات خودمقرر کردے یا اس کے انبیاءمقرر کر یں یا اس کی نسبت اللہ کے کسی صالح بندے سے ہوجائے۔اس سے شمر کات بررگان دین سے محبت اوران کے احترام کا سبق بھی ملتا ہے۔اس لئے کہ محبت مطلق کسی شی سے خبیں ہوتی بلکہ اس لئے کہ اس کا تعلق بالواسط یا بلاواسط اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔

مثلا جحر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ پھر ہے بلکہ اس لئے کہ اس کا تعلق اور نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ ویتے رہے۔

قرآن مجيد مي ايك مقام بروارد موايء

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨/٢] ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨/٢] مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾

ان پہاڑوں کا شعار ہونا بھی اولیاءوانبیاء سے نسبت ہی کی وجہ سے ہے۔

### احرّام رسول بلكا:

ایک آدی تفوی کا ہر تفاضا پورا کرتا ہے لیکن احتر ام رسول کے جذبات سے اگراس کا سید خالی ہے تو وہ عند اللہ ماجور نہیں ہوسکتا بلکہ اس کے تمام اٹلیال ختم کردیے جاتے ہیں اخروی کامیا بی کا اصل رازیہ ہے کہ دل کو عبت محمدی ﷺ کے جذبات سے سرشار رکھے محبت محبوب کے ہرفعل کے احیاء کے لیے قربانی چاہتی ہے آج کے حالات ہم سے تفاضا کرتے ہیں کہ ہم تحریک مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکن بن کرا حکام اللی کے فعاذ کے لئے کوشش کریں اور زندگی کے ہر

فطرت بدل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور ﷺ کی دائی شفقت اور رحمت ہے جس کے زیر سایہ مسلمانوں پراس شم کاعذاب نازل نہیں ہوسکا ورند کی نہ کی صورت میں ان کو بھی جنجھوڑا گیا۔
علب، استیلا، خلافت اور تمکن نی الارض کی نمتیں ان سے چینی گئیں۔ غلامی کے عذاب میں آئیں گرفتار کیا گیا اور آج بھی کتنے ہی مسلمان علی طور پر یا نظریاتی اور تہذیبی لحاظ سے غلامی کی سسکیاں بھر دہے جیں۔ کیا اس سے بڑا عذاب بھی کوئی اور ہوسکتا ہے؟ دنیا میں غلامی سے بڑھ کر

تفرقد اوراختلاف عجرم عظيم پرذرا فالق كا نات كى ناراضكى كا انداز ، يجير ﴿ وَإِنَّ هَلَدِهِ اَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ ﴿ وَإِنَّ هَلَدِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ ﴿ وَإِنَّ هَلَدِهِ مِنَ الْمَدَيْهِمْ فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَينَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَينَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾ فَرَحُونَ ﴿ فَذَرْهُم فِي غَمْرَتِهِم حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ فَرَحُونَ ﴿ فَنَ مُرتبهم حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ فَرَحُونَ ﴿ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّه

بھی کوئی ذات اوررسوائی ہوسکتی ہے۔

یہ تبہارادین تو ایک بی دین ہے اور میں تمہارارب ہوں، پس تقوی انتقیار سیجے وہ جنہوں نے دین میں مختلف طریقے بنالئے ہرایک اپنے ہی طریقے پرخوش ہے۔ پس (اے نمی) چھوڑ سے ان کوایک مدت تک غفلت ہی میں پڑے دہیں۔

مسلمانان عالم کی فوزوفلاح ،کامیا بی د کامرانی ،عزت دوقار،حیات و بقاای میں ہے کہ وہ ایک رہیں۔فروعی اختلافات کو ترک کرکے ایک دوسرے کی طرف رفاقت کا ہاتھ پڑھائیں۔

تقوی جواسلامی کردار کا نام ہے۔اس کا تقاضا یہی ہے کہ سلمان حسب ونسب کے امتیاز مٹاکر وحدت کی الری میں پروئے جائیں۔

اور یا در کھیئے کہا گرمسلمانوں نے اس عظیم جرم سے خلاصی حاصل کر لی تو ان کی عظمت و افتد ار کے تر اپنے ارض وساء پر گونجیں گے۔ (T)

اسلام کے منشور سے بھی ہے مثلاقر آن مجید نے جہاں عادات واطواراوررسوم وطرق کی اصلاح کو تقویل کی اصلاح کو تقویل کا تقویل کا حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا بھی تقویل کا تقاضاقر اردیا۔

تعمیری ضد تخریب ہے جب تک کوئی قوم قوانین فطرت کی پابند رہتی ہے اس کی رکوں میں تعمیری خون گردش کرتار ہتا ہے۔ گویا کہ بناؤ قانون عدل کی پابندی میں ہے اور بگاڑاس صرافی منتقیم سے ہے جانے کانام ہے۔

مسلمان چونکہ خیر د بھلائی کا نظام دنیا میں رائج کرنا جا ہتا ہے انسانیت کو بنا و کاسبق دینا چاہتا ہے تخریبی جراثیم کا خاتمہ اس کا مدعا ہے خرض کے مسلمان کا بھی کر یکٹر تقوی اسے قیام عدم کے لئے تیار کرتا ہے۔

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَئَانُ قَسَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ مَعْدِلُواْ مَعْدِلُواْ مُوَ أَقْدُ أَلِكُمْ إِلَّ اللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [العائدة: ١٨٥]

اور تہمیں کسی قوم کی دهمنی عدم عدل پرندائسائے،عدل سیجے اور الله سے ڈریے اور میکی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔بلاشیوہ تہمارے اعمال سے خبر دارہے۔

عدل کے لئے اردوزبان میں لفظ ''انساف' 'استعال ہوتا ہے اگر چرمعانی اور مطالب کے لئے اردوزبان میں لفظ ''انساف' 'سی ہے۔ اگر عدل کامعنی' 'توازن' کیاجائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ عالم رنگ و بویس پروردگار کے تمام تر امور عدالت ہی کے ساتھ قائم ہیں لیسی عدل ہی وہ قانون ہے جوقیام ہتی کے لئے ضروری ہے۔ اس مقام پروائر وعدل و سیج سے وسیح تر ہوجاتا ہے۔ معاملات ،مقد مات ، فظام شمی سیاروں کی حرکت موی تغیر و تبدل اور تخلیق انسانیت و تکوین اشیا کے عالم تک ہرایک ہی تعادل وتوازن کی مختلف مثالیں ہیں۔

ظلم ہویا سرکشی، اسراف ہویا تبذیر، فساد ہویا اعتداءِ نظامِ عدل ہے ہٹی ہوئی یہی وہ صورتیں ہیں جن کے عاملین کوقر آن نے بھی تو شیطان کا بھائی کہ کر پکاراادر بھی اس مے ملتی جلتی

ميدان مين ضابط خداوندي يدر بنمائي عاصل كريب

وہ لوگ جو بظاہر کلمہ گو ہیں کیکن ان کے دل مجت رسول اور احترام نبی کے جذبات سے عاری ہیں۔ان سے بصدادب واحترام گزارش ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ علمی ڈوق پورا کرتے کرتے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں،

﴿ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ ﴾ [الحمرات: ١/٤٩] الله الله المادران كرسول عن الله عندرو

احر ام كيلي عند الرسول إلى آوازول كو پت ركي والول معلق فرمايا، فو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ فَالُوبَهُمْ لِلتَّقُوكِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمً ﴿ إِللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمً ﴿ إِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمً ﴿ المحرات ٢/٤٩]

بلاشبہ وہ اوگ جورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں اصل میں وہی اوگ جیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لئے چن لئے جین السے وہی ایسے اوگوں کے لئے مغفرت اوراج عظیم ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ کی جان اور پر ہیزگاری کی روح محبت رسول اور احر ام نی صلی اللہ علیہ وکا تقویٰ کی جات سے ایک سیستلہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اپنے شنخ اور استاد کا احر ام کرنا اور ان کے سامنے مود بانہ گفتگو کرنا بھی تقویٰ کا ایک نقاضا ہے۔

### <u>قيام عدل:</u>

اسلام ایک عالمگیرتریک کانام ہے جس کا مقصود ومنشور عالم انسانیت میں نیکی کانظام قائم کرناہے اس مقصد کے حصول کے لئے یتح بیک اپنے جروکن سے ایک مخصوص کیریکٹر کا نقاضا کرتی ہے جسے تقویٰ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

تقوی جہاں انفرادی اور اجماعی تغییر وقطمیر کا نام ہے، وہاں اس کا ایک گہرار بطر تحریک

**₹** 

اہل جہاں جو جہالت کی تاریکیوں میں بھکتے پھر رہے ہیں اورا پی شیطانیوں اور غفلت شعار ہوں سے معاشرہ کو جہم زار بنادیا ہے اسلام کے انقلا بی منشور ہے آگائی حاصل کریں۔

### رسوم محض ہے اجتناب:

کون نہیں جانا کہ آج ہمارے معاشرے میں محض تقلیدی بنیادوں پر بہت کا ایک رسوم کا آغاز ہو چکا ہے جو قیام دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ رواتی عظمتوں کی پرسش کی جاتی ہے بہلے ایک عقیدہ گھڑ اجاتا ہے پھراس کی پرسش متواتر سے اس میں شان تقدیس پیدا کی جاتی ہے اور بعض ایسی رسمیں ہیں جن میں سوائے ضیاع دولت کے اور پھر نہیں ماتا۔ قرآن بیدا کی جاتی ہے اور بعض ایسی رسمیں ہیں جن میں سوائے ضیاع دولت کے اور پھر نہیں ماتا۔ قرآن جیدان سب باتوں کی تر دید کرتا ہے بلکہ ان کے ترک کرنے کو تقوی کی کا تقاضا قرار دیتا ہے۔

عربوں کا دستورتھا کہ جب وہ احرام ہائدھ لیتے اور گھروں میں آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھلی دیواروں سے سوراخ کرکے داخل ہوتے۔ چونکہ بیدسم محض تھی، اس لئے قرآن نے اسے ایک لالیمنی حرکت قرار دیتے ہوئے اس کے ترک کرنے کو تقویٰ کا نقاضا قرار دیا،ارشاور بی ہے۔

﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَ الْبَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الغرة: ١٨٩/٢]

اور یہ نیکی نہیں ہے کہ م گھروں میں پھیلی طرف سے داخل ہو بلکہ نیکی تو تقوی اختیار کرنا بی ہے گھروں میں دروازوں کی طرف سے آیا کرواور اللہ سے ڈروتا کے فلاح یا ؤ۔

جارے ہاں بچوں کی بیدائش پر، شادیوں کے رجانے میں اور ماتم کے موقع پر بعض نہیں بلکہ بشارالی رسیس منائی جاتی ہیں جن کاتعلق اصل میں یا تو ہندوؤں سے ہے یا آگریزوں سے قرآنی تعلیمات کود کیھر کرہمیں عبرت حاصل کرنی جا ہے اوران ندموم رسوم واطوار کو غیرت فردہی کوکام میں لاتے ہوئے صرف خودہی ترک نہیں کرنا جا ہے بلکہ دوسرے حضرات جن کی

كوڭى اورا صطلاح استعال كى\_

قرآن نے حقیقت عدل کے رموز سے آگانی کے لئے اکثر مقامات پرغور دفکر کی دعوت بھی دی اور تو ازن اور تعادل کو مقصود تھہ ایا اور صاف صاف کہد دیا کہ جب تم بغیر ستونوں کے اٹھائے ہوئے آسان کود کھتے ہو۔ جب تم اس حقیقت سے بخو بی آگاہ ہو کہ بخو سے بخو اور گذم سے گذم بی پیدا ہوتی ہے تو پھر روز مرہ میں عدل سے آخراف کیوں؟

﴿ اَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴿ المائدة: ٨/٥] عدل كروعدل بى تقوى سے زیادہ قریب ہے۔

انفرادی زندگی ہو یا اجھ عی، مسائل سیاسی ہوں یا محاثی جاری کامیا بی کاراز اسلام کے نظام عدل ہی میں ہے اس لئے کہ بیدنو حواسِ خسدی تخلیق ہے اور نہ ہی وجدان کی پیداوار بلکہ منزل من اللہ ہونے کی حیثیت سے یہی وہ ضابطہ حکمت ہے جسے اپنانے سے انسانیت عروج کے ذیے طے کرتی ہے۔

اگرآج ہماری عدالتوں میں اسلام جودین فطرت ہے اس کا قانونِ عدل لا گواور قابل عمل نہیں تو کیا اس سے یہ نتیجہ نیس نکلتا کہ ہمارے قانون دانوں کے نزدیک وہ قانون اس قابل نہیں کہان کے مسائل حل کرسکے۔اگرا یے نہیں تو نفاذ میں اتنی تاخیر کا مطلب کیا ہے؟

برصغیر پاک وہند میں انگریز نے ایک گہری سازش کی کہ سلمانوں میں پھھ آدی ایسے تیار کئے جنہوں نے قوم ولمت میں آئیلی شروع کردی کددین صرف چندعبادات کانام ہے حالانکہ اسلام ضابطہ حیات کا نتات ہے جوزعد گی کے ہرگوشہ میں رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

رع جدا مودین سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی

#### وفاشعارانِ اسلام:

اگرآپ امن وسکون چاہتے ہیں، اگرآپ کی خواہش زندگی کی راحت وآرام ہے، تو اس کا ایک بی راستہ ہے۔ اسلام کے نظام عدل کی طرف لیکیں اور اس طرح تمہاری وعوت سے

نجات اگر ہے تو صرف اس میں کہ اتھارٹی صرف اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے۔ ہماراقر آن جب ہراس معاملہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس میں ہماری بہتری ہے تو پھراس نظام کے مقابلہ میں ہمارے دل فسانے کیوں تراشتے ہیں؟ ہماری جبینیں شیطانوں کے سامنے کیوں جبیتی ہیں؟ ہماری جبینیں شیطانوں کے سامنے کیوں جبیتی ہیں؟ ہمارے ہاتھ خودی آذری کا شیوہ کیوں افقیار کرتے ہیں۔

افسوس صد افسوس کہ شاہیں ند بنا تو دیکھے ندری آگھ نے نظرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا بیافتو کی ہے ازل سے ہے جرم ضیفی کی سزا مرگ مفاجات

آج بھلائی کی بھیک کے لئے ہم کشکول لئے کافروں اور منافقوں کے دروازوں پر پھرتے ہیں آج ہماری اطاعت کامعیار لادین عناصر کی خوشامہ بن چکا ہے۔

ارشادرب العزت ہے،

﴿ يَا أَيْهَا النَّبِيُّ اَتَّقِ اللَّهُ وَلَا تُطِعِ الْكَلْفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ الاحزاب: ١/٣٣] إِنَّ الله عَارِداورنداطاعت كروكافرون اورمنافقون كَ فَيْنِ الله عَلَم وحَمَت والا

اس آیت میں جاہلیت کی رسوم پر ضرب کاری لگائی گئی ہے اور منافقین اور کفار کی اطاعت سے منع فرمایا گیا ہے۔ اطاعت سے منع فرمایا گیا ہے۔

استعال کرتے ہیں اور کبھی قرآن کے بعض قوانین کوظلم بتاتے ہیں میمن اس لئے ہے کہ اللہ ورسول پران کا ایمان پختینیں۔ ڈاکٹریا طبیب کہددے کہ یہ چیز تمہارے لئے معنر ہے تواس پر یقین کرتے ہوئے فراأ ہے ترک کردیتے ہیں، جب کہ اللہ ورسول ہمارے لئے جن افعال واقوال کومعنر بتا کیس تو یقین نہیں کرتے ، حالانکہ کامیاب زندگی کے لئے قرآن کریم نے جگہ جگہ واضح طور پر رسول اللہ بھی کی میروی کولازی قرار دی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کوعش سلیم عطافر مائے۔ عطاء اللہ تعیی

سرشت میں ایسی عادات داخل ہیں انہیں بھی مجبور کیا جائے کہ تقلید غیر سے بازر ہیں اور شیطان کو خوش نہ کریں۔

البتہ بعض دیباتوں میں بعض اوگوں کودین اصولوں کا پابندر کھ کرنہایت مسرت محسوں ہوتی ہے اوران کے جذبہ وین کوداد دینا پڑتی ہے۔ فی الحقیقت اسلام ایک سما دواور قابل عمل دین ہے۔ یہ میں فطرت کے مطابق ہے۔ اسے کی رسم کے پیوند کی ضرورت نہیں۔ رسوم پرست لوگ خود بھی ان سے نگ ہیں۔ لیکن ان کے خمیر کی آواز جب جذبہ پیائش کی نذر ہوجاتی ہے تو وہ ہڑوہ کام کرتے ہیں جوان کامن اجازت دیتا ہے۔

### غیراقوام کی تقلید ہے بیزاری:

مسلمان کی قوم یا ملک کانام نہیں۔ بلکہ بیاللہ کی وہ جماعت ہے جس کا منشور نیکی کو غالب کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اس کا اینا ایک پروگرام ہے اس کے پاس زیدگی گر ارنے کے اس مقصد کے حصول کے دوہ آدمی جواس کے اصولوں کو کسی جمیدان میں ٹھراتا ہے، تو گر ارنے کے اپنے اصول ایسے نہیں۔ اس کو وہ اصول ایسے نہیں۔ اس کو وہ اصول ایسے نہیں۔ اس کو وہ اصول ایسے نہیں۔ گئے جوحضور صلی اللہ علید سلم نے پیش کئے تھے۔

تقوی کا تقاضایہ ہے کہ ان اصولوں کونہ اپنایا جائے جواسلام سے کرکھاتے ہیں۔ان
باتوں پر کان ندوهرے جائیں جوغیرا قوام'' نظام مصطفیٰ'' کوختم کرنے کے لئے کرتی ہیں۔ غیر
قوموں کی تقلیدی زنچریں اپنے پاؤں میں ندوّالی جائیں اور غلام سے اپنی گردنوں کو بچایا جائے۔
اگر ایک آدی دین کوسیاسی کیا ظاس تھائیو کرلیں بعنی پاپائیت کا نام بھی دے۔مجد کو
بھولے ہے بھی ندآئے مجدرسول اللہ بھی کی سنتوں کا ندات بھی اُڑائے اور پھراپے آپ کوایک
مسلمان سمجھادرا پنی حرکات کو قابل نجات خیال کرے تو یہ سئلہ نا قابل فہم ہے۔ اُ

ا جیسا کہ بعض مسلمانوں کا حال ہے کہ بھی داڑھی جوکہ سنت بہول ﷺ ہے، پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہمیں داڑھی دالا اسلام نیس چاہئے بھی قرآن وحدث کی صراحتوں کو اور اسلاف کے قول وعمل کو بکر محکواتے ہوئے پردے کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں ادر کھی علاء دین کیلئے تحقیر آمیز کلمات (بقیدا گلے صفحہ پر) " لاّ دِيْنَ لِمَنُ لاَّ عَهَدَ لَهُ " اس كاوين بيس جس كاعبد نبيل

ایک موقع پر جب حضور ﷺ اسلامی شکر کے ساتھ بدر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔
قلت تعداد کی وجہ سے ایک ایک آدمی کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ دوسحا بی حضرت حذیفہ اور حضرت
حسیل جنہوں نے مشرکین سے عدم شرکت کا وعدہ کرلیا تعاصفور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور ساری داستان سنائی تو آپ نے ان کو مدید جیج دیا اور فرمایا ہم وعدے کی پابندی کریں گے۔

عبد کو بورا کرنا بھی تقوی کے لواز مات میں سے ہے اور مقین کا شعار ہے۔ وعدہ کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھنا جاہئے کہ کیا جانے والا وعدہ کہیں اسلامی

شریعت کی روح کے خلاف ندہو بلکہ زبان سے ہی ایسے الفاظ نیس نکالنے چاہئیں۔ جن برعمل کرنا ممکن ندہو۔ اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا ہے۔ ایسی با تیس ندکیا کرو جوتم نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ بیاللہ کے باں بڑے غضے کی (بڑی فضب ناک) بات ہے۔

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴾ [السف: ٢/٦١]

ا ایمان والوا کیوں کہتے ہو، جوتم کرتے ہیں (واللہ اعلم بالصواب)

#### اصول تعاون:

اسلام کا مقصد نیکی اور بھلائی کو برائیوں پر غالب کرنا ہے اس لئے بیاسیے ہر مانے والے کواس بات پرا کساتھ دیا جائے۔

قرآن جيد في السلم الكرارين اصول قائم كياب ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَالنَّقُوكُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَالنَّقُوكُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْهِ وَالْعَدُونَ وَالنَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾ [المائده: ٢] يَكُل اورتَقُو كُل كامول مِن تعاون كرواور كناه اورزيادتي مِن باجم باتحد مناكرا الله س

الله كرے ہم الكريز كى اطاعت سے خلاصى حاصل كرليس ورندمعاش ہو يامعيشت، عاج ہوياست فوج ہويا كوئى اورادارہ ہمارا ہر فعل غير اقوام كى تقليد ميں ہے۔

### وعدے کی مابندی:

وعدے کی نوعیت نجی ہویا کاروباری، عہداللہ ہے کیا جائے یا مخلوق ہے، بہر صورت اس کی پابندی کرنا تقو کا کے تقاضوں میں ہے ہے۔

قرآن نے ایک جگریرود کے بارے میں ان کی عبد محکیٰ کی بدولت بی کہا ﴿ ٱلَّذِيبَ عَلَمَ مَنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ﴾ [الانفال: ٢١/٥]

و والوك جن على المراجب المراجب الكور في المور الما المراجب الم

سورة توبيس أيك مقام پرحضور الله كوشركين سے بھى وعده پوراكرنے كوكها كيا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے،

﴿ فَأَيْمُوا ۚ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞﴾ [التوبه: ٤٠٩]

ان سے وعدوں کی مدت کے مطابق پورا کرویے شک اللہ مقین سے عبت کرتا ہے۔

سورة ما كده يس ارشادر بانى ب،

ائے مومنو! اپنے بند ھے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔

أيك مقام برآتاب،

﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ إِلَا الإسراء: ٢٤/١٧] يعنى وعد على بارك من يرسش بوكي \_

حضور سرور عالم ﷺ نے ہمیشہ وعدے کی پایندی کی اور ساتھ ہی اپنے بیر کاروں کو ایفا نے عہد کی تلقین کرتے رہے۔آپ کی مشہور ومعروف عدیث ہے کہ.....

کر مسلمانوں کی آتھوں پر ہاتھ رکھتا ہے ۔ جائے تو وہ مجھی حلال نہیں ہوتا۔

#### غيبت سے بچا:

حضرت ابو ہریرہ کے حضور سرکار دو عالم کے سے حدیث نقل کرتے ہیں آپ نے فر مایا ،کیا تم جانتے ہیں آپ نے فر مایا میا تم جانتے ہوفیبت کیا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فر مایا تمہارا اپنے بھائی کواس طرح یا دکرنا جواسے نا گوارگزرے ،آپ سے کہا گیا کہ اگروہ بات اس میں موجود ہوتو تم نے نیبت کی ،اگر نہیں تو تم نے بہتان موجود ہوتو تم نے نیبت کی ،اگر نہیں تو تم نے بہتان ماء ھائے۔

صدیث مذکور کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیبت کی تعریف یوں کی جاستی ہے کہ کس مسلمان کی غیر حاضری میں اس کی کوئی ایسی بات کرنا جواسے نا گوارگز رے دہ نیبت کہلاتی ہے دہ گرائی جو بیان کی گئی ہو پرابر ہے کہ اس میں موجود ہو یا نہ ہو۔

قُرْآن مجيد فيبت كى ندمت كى اوراس سے بَحِيَّ كُوْتُقُو كُى كَا تَقَاضَا قُرَارِديا۔ ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَهُمِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ [الححرات: ١٢/٤٩] ڈرد بے شک اللّٰہ کاعذاب بہت بخت ہے۔

یدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی انقلا بی گردہ کی کامیا بی یانا کامیا بی کا دارو مدار، تعاون اور عدم تعاون پر ہی ہوتا ہے۔ اگر نیک کام میں تعاون نہ کیا جائے تو جن مقاصد کے لئے کوئی تخریک چلائی جاتی ہوتا ہے۔ اس کا پورا ہونا کائی حد تک ناممکن ہوتا ہے۔ مسلمان جن کی زعرگ کے منشور میں بی سر بات شامل ہے کہ دنیا سے فاسد نظام کوختم کیا جائے اور نظام مصطفیٰ کورائے کر کے منشور میں بی سر بات شامل ہے کہ دنیا سے فاسد نظام کوختم کیا جائے اور نظام مصطفیٰ کورائے کر کے لیستی ہوئی انسانت کو نجات دلائی جائے اگران کے پچھافرادان باتوں میں مددکر نی شروع کردیں جن سے باطل کے اصولوں کو تقویت پہنچتی ہوتو نظام جی کے لئے چلائی گئی تحریک کو نقصان ہے۔

یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے ہر فر دیر بیقید لگادی ہے کہ مدد کے ہاتھ صرف نیکی اور تقوی کے کاموں میں اٹھنے چاہئیں اگر کوئی شخص اثم اور عدوان کو پھیلانے کی سعی میں مصروف ہوتا ہے تواسے بادر کھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کاعذاب بہت سخت ہے۔

رائے یا ووٹ ایک مسلمان کے پاس اللہ کی طرف سے دی گی ایک مقدس امانت ہے۔ اس کا سیح استعال ﴿ تَعَاوَنُواْ عَلَى آنبِرٌ وَٱلتَّقْوَعَ لَ ﴾ میں شامل ہے اور استعال ﴿ تَعَاوَنُواْ عَلَى آلِا فَعِدِ ﴾ عَلَى مُن مِن آتا ہے۔ اس کا غلط استعال ﴿ تَعَاوَنُواْ عَلَى آلِا فَعِدٍ ﴾ عَلَى عَمْن مِن آتا ہے۔

اگر کوئی محص این حق رائے کوئی باطل نظام کی تائیدیں استعال کرتا ہے تو وہ ﴿إِنَّ اللّٰهُ سَسَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ ع ك زمر عين آتا ہے۔

یادرہے کہ اسلام کے مقابلہ میں ہراخراعی نظام باطل ہے خواہ وہ جمہوریت ہویا سوشلزم ، کمیونزم ہویالا دینیت ۔ زندگی کے کسی شعبہ میں اسلام کسی پیوند کامختاج نہیں بلکہ اگر کوئی شخص جمہوریت یاسوشلزم کا پیوندلگا تاہے تو حقیقت میں وہ اپنے باطل نظریات پر اسلام کالیبل لگا

ا حقیقت توبیہ ہے کہ ایسا مخص اسلام کے عالمگیر ہوئے اس کے کائل ہوئے اوراس کے حق ہوئے پر ایمان جیس رکھتا گھر وہ نام کا مسلمان تو ہوسکتا ہے گر مسلمان نہیں ہوسکتا ۔ کونسا تا نون ہے جو اسلام میں نہیں ؟ ..... اسلا مسلمہ جس کا اسلام میں خہیں جس کے لئے ہم غیروں کی طرف تحق جوں ؟ ..... اسلامی نظام کوچھوڈ کر اختر ای نظام اسلامی تو انہیں ہیں ہے ڈال کرخود ساختہ تو انہیں کی طرف رغبت اسلام ہے تعلم کھلا بخاوت نہیں تو چھرکیا ہے۔ عطاء اللہ تھی

ع اس حدیث کو مسلم، سنن ابو داود، جامع ترندی سنن داری مؤطا امام مالک، مسند امام احدادر مشکاة المصابح من ذکر کیا گیا ہے۔

ل یعنی منگی اور تفوی کے کاموں میں تعاون۔

لے لیخی، گناہ میں باہم ہاتھ بٹانا۔

على بيتك الله كاعذاب بهت خت بمطلب يدكره والله تعالى كعذاب كودعوت ويتاب عطاء التدنيسي

وَلَا تُخْرُونِ ١٨/١٥ - ١٦ [العمر: ١٨/١٥-١٩]

لوط عليه السلام ئے فر مايا بے شک به مير مهمان بين پس تم ميري فضيحت نه كرو، الله سے درو، الله

جب حضرت اوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی دعوت کونہ سنا ، تو وہی اڑ کے ان کے عذاب کاباعث بنے اور قوم لوط کوایک چنگھاڑنے لیا۔ اس طرح عذاب البی کاوعد و پورا ہوا۔

قومِ لوط کوعذاب میں گرفتار کرنے کی مجدیجی تھی کہ وہ بدکاری اور بدنعلی کے اڈے جما کرفیاشی ،عربیا نبیت ، زنا کاری اور لواطت کا درس دیتے تھے۔ ان کے اس قو می نوعیت کے جرم پر رب العزت نے انہیں زمین میں دھنسادیا۔

ہلاکت توم لوط سے ہمیں عبرت حاصل کرنی جاہئے اور بدکاری اور اس کے مقد مات سے کمل اجتناب برتنا جاہئے۔

### اساسعل:

ا کال اور مختلف افعال کاحن انسان کے باطنی ارادے اور حسن نیت کا مرہون منت ہوتا ہے بظاہر کوئی کام کتنا ہی حسین اور دل کش کیوں نہ ہو، جب تک ارادہ اور نیت سی اور درست ، ہوتا ہے بظاہر کوئی کام کتنا ہی حسین اور دل کش کیوں نہ ہو، جب تک ارادہ اور نیت سی اور خلوص ہووہ کام نامقبول ہوگا۔ اس اعتبار سے تمام نیکیوں اور سرارے امور کی بنیاد چونکہ حسن نیت اور خلوص پر ہے۔ اس لئے قرآن حکیم اسے" تقویٰ "قرار دے کر سارے اعمال کی اساس قرار دیتا ہے اور ہو وہ کام جس کی بنیاد" تقویٰ "پر نہ ہواسے قابل ندمت جھتا ہے۔ ان امور کو مضبوط اور مستحکم میں مناور فرما تا ہے" جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو"۔

جارے اس مؤتف کو مجر ضرار کا واقع قوت ویتا ہے ارشا ورب و والجال ال ہے، ﴿ أَفَ مَنْ أَسَّسَ بُنْ يَكُنَهُ وَ عَلَىٰ تَقْوَعَ مِنَ ٱللَّهِ وَرَضَوَنِ خَيْرٌ وَالْمَاسَ بُنْ يَكُنَهُ وَ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِ اللهِ اللهِ وَالتوبه: ١٠٩/٩ ] مَنْ أَسَّسَ بُنْ يَكُنْهُ وَ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِ اللهِ الله وَ الله وَ الله و الله و

تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی فیبت نہ کرے، کیاتم میں سے کوئی ایک یہ پیند کرتا ہے کدوہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ یقینا تنہیں یہ ناپند ہے۔ ذرواللہ سے اللہ تعالیٰ تو بقول کرنے والا اوررح کرنے والا ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم نے علی طور پر بھی غیبت کی قدمت کی ایک دفعه ای صورت میں کی۔ جب کہ ماعزین مالک اسلمی کوزنا کے جرم میں رجم کی سر اوی گئی تو دوصحابیوں نے ان پر نفتید کی۔ حضور ﷺ نے تن لیا، پچھ دورراستے میں آپ کی نظر ایک مردہ گدھے پر پڑی۔ آپ نے ان صحابیوں کو جانا شروع کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ''اسے کون کھائے'' آپ ضحابیوں کو جانا شروع کرو۔ انہوں نے جواب دیا، ''اسے کون کھائے'' آپ نے ان سے کہا کہ ایک جوتم اپنے مردہ بھائی پر حرف زنی کررہے تھے دہ اس کے کھائے سے زیادہ کی گئی۔

#### بدكاري سے اجتناب:

یاریوں کے جرائیم کو مارنا عین مصلحت ہوتا ہے۔ قوم لوط کی اخلاتی پہتی جب حد کو پہنے گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صفح ہت ہے۔ می مطاویا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتوں کو نہا ہت خوبصورت الرکوں کی صورت میں بھیجا گیا ، توم لوط خوشیاں مناتی ہوئی آئی ، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا ، وہ کیا جانے تھے کہ خوبصورتی کے دوپ میں ان کی جابی کا سامان مہیا کیا گیا ۔ السلام کے گھر کو گھیر لیا ، وہ کیا جانے تھے کہ خوبصورتی کے دوپ میں ان کی جابی کا سامان مہیا کیا گیا ۔ السلام کے گھر کو گھیر لیا ، وہ کیا جانے ہی برباوی پر تہتے لگا کروفت کے نبی سے قبل و قال کر رہی تھی ۔ ختنی ہی بدنی ہیں بھینک کر ۔۔۔ گھر سے خدا کی کارسازیاں بھی بھیب ہیں ، چاہے تو یوسف علیہ السلام کو کتو ٹیس میں پھینک کر ۔۔۔ گھر کے ۔۔۔۔۔ باز ارمصر میں بھی کر ۔۔۔۔ باز ارمصر میں بھی کر دائے ، اور چا ہے تو قوم لوط کے سامنے حسن رہا کر ان سے قبقے گلوا کر واصل جہنم کر دے۔ طے کر دائے ، اور چا ہے تو قوم لوط کے سامنے حسن رہا کر ان سے قبقے گلوا کر واصل جہنم کر دے۔

جب لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان لڑکوں کو ان کے حوالے کردیں تو لوط علیہ السلام نے بڑے مؤثر انداز میں قوم کو تقویل کی تلقین کی فرمایا،

﴿ قَالَ إِنَّ هَنَّؤُلآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ

غصہ اورغضب کے وقت ضبط وسکون کے حاملین اور معاف کر دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ،

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

وہ لوگ جوعفوہ درگز رکوا پٹاشعار بناتے ہیں اللہ تعالی نے سور ہُ آل عمران آیت (1) میں ان کی مغفرت اوران کے لئے وسیع جنت کا دعد وفر مایا ہے۔

سورة شورئ مين صبراورمعاف كرويي كي صفت كويزى اجميت كى بات قرار ديا كيا-﴿ وَلَـمَن صَـبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَا لِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ السَّودَى: ٤٣/٤٢]

> جسنے صبر کیااور معاف کیا تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ عفود درگزر کی نضیات میں ایک باررسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا۔ وَمَا زَادَ اللّٰهِ رَجُلًا بِعَفُو إِلَّا عِزاً عَلَىٰ

در گزر کرنے والے کی اللہ تعالی عزت بر هادیتا ہے۔

اللہ تعالی نے قرآن تھیم میں محسنین کی جن صفات کے ساتھ تعریف کی ان میں معاف اور درگز رکرنے کی صفت کو بھی گنا۔

﴿ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العمران: ١٣٤/٢]

غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگز رکرنے والے، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

تر فدى شريف كى حديث سے كدا يك شخص فے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے آكر كہا،

اللہ مندام احمد اور مشكا ة المصابح ميں ذكر كيا

اللہ مندام احمد اور مشكا ة المصابح ميں ذكر كيا

اللہ مندام احمد اور مشكا ة المصابح ميں ذكر كيا

جس نے اپنی عمارت کی بنیا دگر جانے والی کھائی کے کنارے رکھی۔

اوراس مجد کوعبادت کے لئے حقد ارقر اردیا جس کی بنیادتقوی پر ہو۔

﴿ لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَعَ مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أُحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبه: ١٠٨/٩]

وہ مجدجس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پررکھی گئی وہی مستق ہے کہ آپ اس میں جا تیں۔ ای طرح سارے امور کی جان اللہ تعالی نے تقوی قرار دیا ،سفر زادِراہ کا مسئلہ ہوتو ارشادِ باری تعالی ہے،

> ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَعَ ﴾ [البرة: ١٧١٢] سفرين زادراه لواورسب ساجِها توشد "تقوى "ب

جم کی زیب وزینت کی ہات ہوتو پھر'' تقویٰ' بی المحوظ ظرومل رکھنے کی تلقین فر مائی۔ ﴿ وَلِبَاسُ اَلتَّقَدُوكَ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ [الاعراف: ٢٦/٧] اورتقویٰ بی کالباس سب سے بہتر ہے۔

### کفوودرگز<u>ر:</u>

ضداوندكريم في عفوددرگر ركو تقوى كن كنهايت بى قريب قرارديا - في وَأَن تَعْفُواْ أَفْرَبُ لِلتَّقُوكَ فَ البنرة: ٢٣٧/٢] البنرة معاف كردوتوية تقوى كن في تربير ب

ايك اورآيت من تصوركر في والول كومعاف كرديخ كا اثاره اس طرح فر مايا، ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصَفَحُوااً أَلَا تُحِبُونَ أَن يَغَفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَلَيْعَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهِ ٢٢/٢٤]

عاہے کہ وہ معاف کردیں اور ورگز رکریں کیاتم یہ پہندنہیں کرتے کہ خداتم کومعاف کردے، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا اور مہر بان ہے۔

الم غزالى في احياء العلوم مين "صدق" كى چياقسام بيان كى بين-

- ا) زبان کی سیائی
- ۲) نیت کی سیائی
- ٣) عزم کی سیائی
- س) عزم کونکیل تک پہنچانے کی سچائی
  - ۵) عمل میں سچائی
  - ٢) امورديديه ميس اليائي -

صدق کی برکت کے بارے میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ملاحظہ ہوجس میں ایک خص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ جمے میں چار بری خصلتیں ہیں ، یارسول اللہ اللہ اللہ کوچھوڑ دینے کی تلقین فرمائیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا، چھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالی نے ترک جھوٹ اور سے کا فقیار کرنے کی وجہ سے اسے ساری بری خصلتوں سے محفوظ کر دیا۔

اللہ تعالی کے اختیار کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔

#### احسان:

تقوی کاتعلق چونگر شخص اوراجها ع حسن اور جمال کے ساتھ ہے، ظاہری اور باطنی ہر شم کی خوبیاں تقویل میں داخل ہیں، یہی وجہ ہے کرتر آن تکیم ان تمام اوصاف شخص واجها می اورافعال خیر کے لئے ایک جامع اصطلاح ''احمان' استعال کر کے اسے تقوی کا تقاضا قر اردیتا ہے۔ ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن َ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ كَانِهُمَ بَیْلَ کرواورتقوی کا افتیار کروتو الله تعالی تمہارے اعمال سے خبر دارہے۔ اگرتم نیکی کرواورتقوی کی اختیار کروتو الله تعالی تمہارے اعمال سے خبر دارہے۔ یارسول الله ﷺ این این خاوم کا تصور کتنا معاف کروں ،رسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا ، جرروز ستر بار۔

حضرت ابوسعود صحابی کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا ہے۔ اور آئی، جان لو، ویکھا تو حضور نبی کریم ﷺ ارشاد فر مارے سے، ابو سعود، جتنائم خادم پر قابور کھتے ہواس سے زیادہ خدائم پر قابور کھتا ہے، ابوسعود فر ماتے ہیں کہ اس بات کا مجھ پرا تنااثر ہوا کہ پھر میں نے کسی غلام کونہ مارا۔

### سيائي:

قرآن عَيم فَصدق اور سَجَالَ كُوبِهِى مَقَى كَ صَفات مِن كَنا ـ ﴿ وَٱلَّذِى جَاءَ بِٱلصِّدةِ وَصَسَدَّقَ بِهِ الْوَلْسَيِكَ هُمُ الْمُسَّقُونَ فَي إِلَيْ الْمُرَدُ ٢٣/٣٩] الْمُسَّقُونَ فَي الزمر: ٢٣/٣٩]

جو کے لے کرآیا اور اس کو بچا بھی جانا سوو ہی پر ہیز گارہے۔

صدق اورسچائی کو جہاں خدائی صفت ہونے کا شرف حاصل ہے وہاں انسانی اخلاق کے میدان میں بھی اسے سب سے اعلیٰ اور او نچا مقام حاصل ہے،صدق چونکہ دل اور زبان کی ہم آہنگی کانام ہے،اسلئے اگر سچائی اور صدافت حاصل ہوجائے تو نیکیوں کا حصول آسان ہوجاتا ہے۔

اعمال اوراخلاق کی نبیاد سچائی ہے، اس لئے اسلام نے صرف 'صدق' اختیار کرنے کا تھم بی نبیل دیا بلکہ ہمیشہ پچول کے ساتھ رہنے کا مسلمانوں کو پابند بناتے ہوئے اس کوتفویٰ کا ایک تقاضا قرار دیا ہے۔

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّنادِقِينَ ۞ ﴾ [التوبه: ١١٩/٩]

اے اہل ایمان! تقوی کی اختیار کر واور پچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن بھی صدق ہی کام آئے گا۔ سفینہ حیات کوموت کے ساحل تک پہنچنے کے لئے متعدد آبناؤں سے گزرنا پڑتا ہے،

معا تب کے وجود پاش تھیٹرے اس کواپنے نرنے میں لے لیتے ہیں۔ حالات کے بیکرال سمندر
معما تب کے وجود پاش تھیٹرے اس کواپنے نرنے میں لے لیتے ہیں۔ حالات کے بیکرال سمندر
میں تبھی تو طرب ونشاط کی موجیں اے بلندیوں پر اُٹھا لیتی ہیں اور بھی پریشان اور اضطراب کے
وحشت ناکے جنور میں جا پھینگتی ہیں۔

حالات کے نوعانوی اور ہجان انگیز انقلابات کے تنوع اور اختلافات پرکیاکی شخص کو دل پر ہاتھ رکھ کر بیشے جانا چا ہے؟ کیا مصائب پرآ ہوفغاں اور ماتم ونو حد کے علاوہ بھی کوئی راستہ؟

ہاں وہ نوگ جنہیں قرطاس حیات پرواضح نقوش شبت کرنے ہوں ،ان کیلئے بیضروری ہوتا ہے کہ وہ ہروقت مقاصد زندگی کی تکمیل کی خاطر جان کاری ، دیدہ ریزی اور محنت ومشقت کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ دنائے کے انظار میں صبر وشات اور استقامت واستقلال کا دامن تھا ہے رکھیں۔

تقوی جوسلمان کے اس کردار کا نام ہے جس سے اس کی شخصیت میں حس ، توازن ، سنجیدگی ، متانت اور وقار پیدار ہتا ہے۔ مصائب وآلام کے وقت صبر اور مصابر ہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے۔

﴿ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آصَبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَآتَقُواْ اَللَهُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ [ال عسران: ٢٠٠١٣] اع ايمان والوا مبركرو، اور ثابت قدم ربو، خدمت حق كے لئے آبادہ ربوادر تقویٰ اضيار كروتا كرتبارى فلاح ہو۔

صر کامعنی کیا ہے، علامدراغب اصفہانی لکھتے ہیں،
دونت رو کئے کومبر کہتے ہیں'۔
عرب کہتے ہیں "صبرت الدابه" میں نے بغیر جارہ کے جانور کوروک لیا۔ جانشین

مرتم کی نیک خواہ و ابصورت فعل مو یا تصور وعقید و احسان کے مفہوم میں وافل ہے لیکن قر آن علیم میں شکر ، مصیبت سے نجات ولانا ، حقوق کی اوائیگی ، صدقات اور قرض حسنہ وغیر ہ کواحسان قرار دیا گیا، رسول اللہ ﷺ نے رحم وکرم ، مہمان نوازی ، ننگ وست کومہلت ، گردنوں کے چھڑانے ، صلد رحمی ، اچھی گفتگو ، ضعیف کی مدد ، بھو کے کو کھلانا ، پیاسے کو پانی پلانا اور ایڈ ارسانی سے اجتناب کرنے کو 'احسان' قرار دیا۔

الله تعالی نے محن کے بارے میں ارشا دفر مایاء

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [ال عمران: ١٣٤،٣] الله تعالى في كرن والول عرب كرتا هـ

ایک مرتبہ حفرت جریکل این نے رسول کریم ﷺ سے سوال کیا، اَخْدِرْنی عَنِ الْاِحْسَانِ بارسول الله ﷺ! احمان کے بارے میں ہمیں خروار کیجئے۔

حضور ﷺ نے ارشادفر مایاء

یہاں پر محدثین نے احسان سے مراد ''اخلام'' لیا چونکہ تصوف کی حقیقت بھی یہی ''اخلام'' ہے جو بدرجہ اتم سالک کو حاصل ہوجاتی ہے، اس اعتبار سے بعض متصوفین نے تصوف کا ماخذ احسان قرار دیا، حدیث شریف میں احسان کے منہوم کو اسلام اور ایمان سے الگ قرار دیا گیا، جس کو اگر اسلام سے علیحدہ قرار نہ بھی دیا جاسکتا ہو، تا ہم پھر بھی کم از کم مسلمان کی عرفانی زندگی پرضرور دلالت ہے۔

ال حديث كويم مسلم بمنن الوواؤواور سنن ابن ماجه من روايت كيا حياب-

ربط اورر باط کا افوی معنی تو گھوڑ ہے کو حفاظت کے لئے کسی جگہ مضبوطی ہے با ندھ دینا ہوتا ہے اور اس ہے "رباط الحبیش" کا افظ استعمال ہوتا ہے اصلاحی طور پر اپنے آپ کو غلب دین کے لئے آبادہ، عبادت کا پابند اور دشمن کے مقابلے میں کمر بستہ دہنے کو رباط کہتے ہیں صاحب مفروات نے "رباط" کے مفہوم کے سلسلے میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تول نقل کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے تیار رہنا بھی" درباط" ہے۔

"رباط" كاعلى مقام اورمرتبه يمي بي كرانسان" جهاد في سبيل الله" كے لئے ہروقت

تيارر ہے۔

#### جرمت سود:

معاشی برحالی معاشرتی بیاریوں پیدا کرتی ہے۔ غربت اور افلاس ، صبر اور استقامت کی دولت کے بغیرا خلاتی بیاریوں کی بنیا دین جاتے ہیں ، اخلاقی اقد ار کے مث جانے کی وجہ سے تعمیر ورزق کے میدان میں جو دطاری ہوجاتا ہے۔ اسلام ایک کمل معاشی نظام کی حیثیت سے ایک تمام بنیا دی کمزوریوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے جن سے جسد ملت کی صحت بگڑ جانے کا اندیشہ ہو۔
مورجس کے لئے عربی زبان میں لفظ ' ربا' استعال ہوتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایک نظر میں کے تاری کے تیاری ہے جس کا اور تک ایک تیاری گئی ہے۔
اس آگ ہے درجوکا فروں کے لئے تیاری گئی ہے۔

امام ابوحنیفہ ﷺ اس آیت کے بارے میں فر مایا کرتے تھے کے قر آن مجید کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت بھی ہے اس لئے کہ اس آیت میں آگ کی وعیدان لوگوں کے لئے جو کافر تونہیں لیکن اللہ کی حرام تھمرائی ہوئی چیزیں حلال جانتے ہیں۔

احکام الی سے بے رغبتی اور بے اعتبالی برتناچونکد،'' تقویٰ' کے منافی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ شیدائیان اسلام کے لئے بیضروری قرار دیتا ہے کہ وہ سود جیسی فتیج حرکت سے بنالینے کے معنوں میں بھی بیکلماستعال ہوتا ہے اصطلاحاً نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بازر سنے پرنفس کو پابندر کھناصر کہااتا ہے۔

مصابرہ کامفہوم صبر سے تھوڑ امختلف واقع ہوا ہے عام طور پر اس کا مطلب وشن کے مقابلہ میں پامردی دکھانالیا جاتا ہے، باطل کے خلاف ایک دوسرے سے بڑھ کر کمر بستگی کامظاہرہ کرنا بھی مصابرہ کے مفہوم میں داخل ہوسکتا ہے۔

#### تياري جهاد:

مسلمان خالق کا نئات کی طرف ہے وہ انقلائی جماعت ہے جو ہردم خدمت انسانیت کے لئے کمر بستہ رہتی ہے جہاں بھی اور جس وقت بھی کوئی ابلیسی اور سر کش قوت، ''فساذ' کے لئے اپنا دام ہمر مگ زمین بچھاتی ہے ان کی خدائی صفوں میں حرکت آ جاتی ہے، ایک ایک مسلمان لذت حیات ہے ہے آشنا ہوکر موت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔

ظاہرہے باطل اور طاغوت کو درس عبرت دینے کے لئے طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یک وہ ہے کہ قرآن حکیم جہال مسلمانوں کوفلاح انسانیت کے لئے دیگر صلاحیتیں برؤے کارلانے کا پابند کرتا ہے، وہاں ﴿ أَعِد تُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ کے تحت وَثَمَن برؤے کارلانے کا پابند کرتا ہے، وہاں ﴿ أَعِد تُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ کے تحت وَثَمَن کے مقابلہ میں ہرطرح کی مادی تیاری کا بھی تھم دیتا ہے۔

'' تقویٰ''جوکردارمومن کا دوسرانام ہے، اپنے حامل میں بیفکر اورسوچ بھی اجاگر کرتا ہے کہ غلب اسلام کے لئے مسلمان کو ہردم دشمن کے مقابلہ میں تیار اور کمر بستہ رہنا جا ہے۔ ارشادرب ذوالجلال ہے،

﴿ وَرَابِطُواْ وَآتَقُواْ آللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴾

[ال عمران: ٢٠٠١٣]

خدمت حق کے لئے آمادہ اور تیار رہواورتقو کی اختیار کروتا کے تمہاری فلاح ہو۔

بیمیں فرمان خداوندی ہے،

\* يَــَـّاَيُّهُمَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ لَاتَـاْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَكَا مُّصَاعِفَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُنْفُلِحُونَ ۞ ﴿ [ال عمران: ١٣٠٠٣]

اے ایمان والواسود بر هابر ها کرنه کھاؤ ،اللہ ہے و روتا که تمباری فلاح ہو۔

نوك على حرام في آيد كاترجم فلف طريقون سه كيا ب، ترجم دوگناس كياجائ؟ خوب بردها في سه كيابات مرس مرسم كرود كي حرمت ثابت بوجاتي ب-

#### وعاء:

اے پروردگار! میں دل کی گہرائیوں سے تیراشکرادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے تو فیق بخشی کہ'' تقویٰ'' کے موضوع پر پچھ لکھنے کے قابل ہوا، میں اس امید کے ساتھ دامن قرطاس کوسمیٹنا ہوں کہ تو پھر بھی اسے چمنستان دین سے گل چینی کی تو فیق عطافر ما تارہے گا۔

الدالعالمين! تو عابئ وريت سے ستون كاكام لے لے اور جاہے تو جاہل كوفيض علم كا سرچشمہ بنادے، ونيا كانظام تيرى نگاء عنايت ہى سے چل رہاہے۔

اے میرے اللہ از مین پر لینے والی انسانیت تیرے مقصودی نظام سے دور ہورہی ہے۔ استقرآن کے قریب کردے (آمین یا ربنا الکریم)۔

# پیغام اعلی حضرت

# امام احمد رضاخال فاضل بريلوي رحمته الشرعليه

بيارے بمائيو التم مصطفي صلى الله عليه وسلم كى بيولى بعالى بحيري مو بھیڑ بے تمبارے جاروں طرف میں بہ جاجے ہیں کہ تہیں بہکا دیں تہیں فتے میں ڈال دیں تہیں اینے ساتھ جنم میں لے جائیں ال سیج اور دور بھا گور پویندی ہوئے ،رافضی ہوئے ،نیچری ہوئے ،قادیانی ہوئے ،چکڑ الوی ہوئے ،غرض کتے ہی تھتے ہوئے اور ان سب سے مع کا تدحوی ہوئے جتہوں نے ان سب کواہے اندر لے لیا یہ سب بھیڑ ئے ہیں تمبارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بیجاؤ حضورا قدس ملی الله علیه وسلم ،رب العزت جل جل اله کوتور بین حضورے صحابہ روش ہوئے ،ان سے تابعین روش ہوئے ،تابعین سے تع تابعین روش ہوئے ،ان سے المم مجہد من روش ہوئے ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم سے كتے ہیں بينور بم سے لے لوجميں اس كى ضرورت ہے كہتم بم سے روش مود و نور بيد ہے کہ اللہ ورسول کی محبت ان کی تعظیم اوران کے دوستوں کی خدمت اوران کی تحریم اوران کے دشمنوں سے کچی عداوت جس سے خدا اور رسول کی شان میں ادنی توین یاؤ چروہ تمہارا کیا ہی بیارا کول ند موفوراً اس سے جدا موجاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گتان دیکھو پھر دہ تہارا کیسائی بزرگ معظم کیوں نہ ہو،این اغدرے اے دودھے ملی کی طرح نکال کر بھینک دو۔

(وصايا شريف م ازمولا ناحسين رضا)